

ولا كمر و اكرعبدالكريم نائيك ترحمد بروفد محرُكبتَدرضا/ دوالقرنين



تخفيق وكزنج سيم بترن الميلز

#### مُلهُ هُونِ الثاعت برائے دارالسّلاً معوظ مِن





22743: الرياض 11416: سود کا عرب فن : 12743 الرياض 11416: ويست محمل 22743: 11416: پرست محمل 22743: E-mail: darussalam@awalnet.net.sa 4021659: فيكس Website: www.dar-us-salam.com

◘ طريقٍ كمرّ ـ العُليا ـ الرّايش فن: 00966 1 4614483 فيكس: 4644945

€ شارع البعين - المسلز - الرياض فن : 4735220 فيكس: 4735221

**6** جدّه فن : 6879254 2 60966 <sup>في</sup>كس : 6336270

• الخبر فن: 8691551 3 60966 فيكس: 8691551

**0**01 713 7220419: ومنتن فن

قيكس:7220431

• نيوايك فن: 6255925 625 718 001 001 ميوايك فن: 6251511

ون : 5632623 6 00971

قى*كى* :5632624 .

ن : 0044 20 85394885 نام 020 85394889

#### • 36- لورال ، كيرزيب ساي ، لا مور

ن :7354072 42 7240024-7232400-7111023-7110081 ن :Website: www.darussalampk.com E-mail: info@darussalampk.com

👁 غزنی سریب اُردو بازارا لا مور فون :7120054 فیکس:7320703

3 مُون مار كبيك إقبال الون لا يور فون: 7846714

D.C.H.S) Z-110,111 (D.C.H.S) ين طارق رودُ (بالمتالِ فري يرب ثاياك إلى كامي

**فل: 4393937-21-2009 فيكس: 4393937** 

Email: darussalamkhi@darussalampk.com

F-8 مركز، إسلام آباد فون: 2500237-051

میرکتاب فریدئے اور دومروں کو بیریہ کیجیئے

#### مضامين

| 23   | ■ عرص ناشر                                                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 25   | ■ حرف اول                                                                             |
| 31   | ■ تعارف                                                                               |
| 33   | ■ مقدمه                                                                               |
|      | حصه اول                                                                               |
| الات | اسلام کے بارے میں غیرمسلموں کے عام سو                                                 |
|      |                                                                                       |
|      | صرف اسلام ہی کی پیروی کیوں؟                                                           |
| 39   | <ul> <li>◄ اسلام اور ڈاکہ زنی کا تدارک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
| 40   | 🗖 زکاة کا تخکم ۔۔۔۔۔۔۔۔                                                               |
| 40   | ■ چوري کی سزا ۔۔۔۔۔۔۔                                                                 |
| 40   | € عملی نفاذ                                                                           |
| 11   | هر عن آنا کاعصر مده کانکاس ا                                                          |

■ مردول کے لیے جیاب

■ عورتوں کے لیے تجاب

| 43 | <br>🗖 حفاظتی حصار                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44 | 🛽 ایک مثال سے وضاحت                                                                                 |
| 44 | <br>🗖 عصمت دری کرنے والے کے لیےموت کی سزا                                                           |
| 45 | <br><ul> <li>امریکه میں عصمت دری کے روز افزوں واقعات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
| 46 | <br>■ اسلامی شریعت کی برکت                                                                          |
| 47 | <br>■ اسلام میں تمام مسائل کاعملی حل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
|    |                                                                                                     |
|    | 2                                                                                                   |
|    | كيامسلمان كعبه كو يوجة بين؟                                                                         |
| 49 | <br>■ قبلها تحادوا تفاق کا ذریعہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| 49 | <br><ul> <li>◄ كعبنقشهُ عالم كي وسط ميں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul>            |
| 49 | <br>م طواف کعبہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                 |
| 49 | <br>🛥 حفرت عمر رہائٹئے کی ایک حدیث میں عقیدہ تو جید                                                 |
| 50 | <br>■ کعبے کی حجیت پراذان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       |
|    | 3                                                                                                   |
|    | كيااسلام بزورشمشير پھيلا؟                                                                           |
| 51 | <br>اسلام كامطلب                                                                                    |
| 51 | <br>■ طاقت كااستعال                                                                                 |
| 52 | <ul> <li>مؤرخ ڈی لیسی اولیری کی رائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul>                 |

| 52                         | سپین میں مسلمانوں کے800 برس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                          | 4   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 53                         | تقریباً ڈیڑھ کروڑ غرب نسلی عیسائی ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                |     |
| 53                         | بھارت میں غیرمسلم                                                                                                                       | A.  |
| 53                         | اندُ ونيشيا اور ملائشيا مين اسلام                                                                                                       | A . |
| 53                         | افريقه كامشرقي ساهل                                                                                                                     | 4   |
| 54                         | تیا<br>تقامس کارلائل کی دلیل                                                                                                            | 4   |
| 54                         | دين ميں کوئی جبرنہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                           | A . |
|                            | حكمت كي تلوار                                                                                                                           | 4   |
| 55                         | نصف صدی میں عالمی مذاہب کے پیروکاروں میں اضافہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                               | 4   |
| 55                         | امریکہاور یورپ میں روز افزول فدہب اسلام ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                 | 4   |
| EG                         | ڈاکٹر جوزف آ دم پٹیرین کا اعلان حقیقت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                 | 44  |
| OC                         | دُا كُتْر جوزف آ دم پيٹرس كا اعلانِ حقيقت                                                                                               |     |
| 96                         |                                                                                                                                         |     |
| 30                         | دا تر بورف دم پیرن ۱ ملان شینت<br>هسلمان بنیاد پرست اور د ہشت گرد ہیں؟                                                                  |     |
| 57                         | مسلمان بنیاد پرست اور دہشت گرد ہیں؟<br>                                                                                                 |     |
| 57                         | مسلمان بنیاد پرست اور د ہشت گرد ہیں؟                                                                                                    | 4   |
| 57<br>58                   | مسلمان بنیاد پرست اور دہشت گرد ہیں؟<br>بنیاد پرست کی تعریف ۔۔۔۔۔۔<br>تمام بنیاد پرست ایک جیسے نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 4   |
| 57<br>58<br>58             | مسلمان بنیاد پرست اور دہشت گرد ہیں؟<br>بنیاد پرست کی تعریف                                                                              | 4   |
| 57<br>58<br>58<br>59       | مسلمان بنیاد پرست اور دہشت گرد ہیں؟<br>بنیاد پرست کی تعریف<br>تمام بنیاد پرست ایک جیسے نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        | 4   |
| 57<br>58<br>58<br>59<br>60 | مسلمان بنیاد پرست اور دہشت گرد ہیں؟<br>بنیاد پرست کی تعریف<br>تمام بنیاد پرست ایک جیسے نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        | 4   |



# موت کے بعد زندگی کیوں؟

| 62  |      | <b>■</b> آخرت کا عقیده خطلی بنیاد پر                 |
|-----|------|------------------------------------------------------|
| 63  |      | <b>■</b> امن اورانسانی اقدار کا تصور                 |
| 63, |      | ■ للنے والے کے لیے مشکلات                            |
| 63  | ~~~~ | 🗖 کوئی آپ کوبھی لوٹ سکتاہے                           |
| 64  |      | <ul> <li>پولیس شھیں گرفتار کرسکتی ہے۔۔۔۔۔</li> </ul> |
| 64  |      | ■ پیسکانے کا آسان طریقہ۔۔۔۔۔۔                        |
| 64  | ·    | ■ انسانیت کے منافی فعل ۔۔۔۔۔۔                        |
| 64  |      | ■ خودغرضی ہےلطف ِحیات؟ ۔۔۔۔۔۔                        |
| 65  |      | 🗖 ڈاکہزنی بہر حال پُراکام ہے                         |
| 65  |      | ■ مسلمان کا مجرم کوقائل کرنا ۔۔۔۔۔۔۔                 |
| 65  |      | 💂 مجرم بھی انصاف چاہتا ہے۔۔۔۔۔                       |
| 66  |      | 🗖 سب سے طاتوراور عادل ۔۔۔۔۔                          |
| 66  | ¥    | 🗖 الله مجھے سزا کیوں نہیں دیتا؟ ۔۔۔۔۔                |
| 66  |      | 🗖 بانصاف لوگوں کوسز المنی جاہیے۔۔                    |
| 67  | *    | ■ عاقبت کے لیے آزمائش ۔۔۔۔۔۔                         |
| 67  |      | <ul> <li>یوم حساب کوآخری انصاف</li> </ul>            |
| 68  | ** * | 🗖 مثلر کورمز اکیونکر؟                                |
| 68  | *    | <b>■</b> ہٹلر کے لیے دوزخ کی سزا ۔۔۔۔۔۔              |

|    | * 4                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69 | 🗖 اچھائی یا برائی کا تصور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                           |
|    | 6                                                                                                        |
|    | ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت کس لیے؟                                                                     |
| 70 | <ul> <li>◄ کثیراز واجی مختلف مذاہب میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul>                     |
| 72 | ■ قرآن محدود تعداد میں عورتوں سے شادی کی اجازت دیتا ہے۔۔۔۔۔۔                                             |
| 74 | 🛎 عورتوں کی اوسط عمر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                 |
| 74 | ■ بھارت میں نسوانی جنین اوراڑ کیوں کافتل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| 74 | 🗨 عالمی سطح پرغورتوں کی آبادی مردوں کی نسبت زیادہ ہے۔۔۔۔۔۔                                               |
| 75 | <ul> <li>ہرمردکوصرف ایک شادی تک محدود رکھنا نا قابل عمل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
|    |                                                                                                          |
|    | ایک سے زیادہ شوہروں کی ممانعت کیوں؟                                                                      |
|    | کیا حجاب عورت کا استحصال نہیں؟<br>کیا حجاب عورت کا استحصال نہیں؟                                         |
|    | كيا حجاب عورت كالشخصال نهيس؟                                                                             |
| 80 | ◄ زمانهٔ قدیم میں عورت کی حیثیت                                                                          |
| 80 | ■ بابل کی تہذیب۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                  |
|    | ■ يوناني تهذيب                                                                                           |
|    | ◄ روى تهذيب - ي                                                                                          |

| 81        | م مری تهذیب                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 81        | ■ اسلام سے پہلے عرب کی تہذیب اسلام سے پہلے عرب کی تہذیب              |
| 81        | 🖚 اسلام نے عورت کومساوی درجہ دیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 81        | ه مردول کا فجاب                                                      |
| 82        | ه عورتون کا حجاب                                                     |
| 83        | ه جاب کا معیار                                                       |
| 84        | م                                                                    |
| 84        | مفاظتی حصار                                                          |
|           | مغرب میں عورت کا استحصال                                             |
| 85        | امریکه میں ریپ                                                       |
| 86        | اسلامی شریعت کا نفاذ                                                 |
|           | 9                                                                    |
|           | مر دا ورعورت کی گواہی میں مساوات کیوں نہیں؟                          |
| 88        | 🛚 مالی لین دین میں عورت کی گواہی                                     |
| 90        | 🛚 قتل کے مقدمات میں نسوانی گواہی                                     |
| 91        | م حضرت عائشه رفافها کی گواہی                                         |
| <b>Q1</b> | سے لجھے یاں یہ ملر عیات ہی کا گاری کہ جبحے اصل                       |



اسلام كانظام وراثت غير منصفانه كيول؟

| 93    | <ul> <li>رشته دارول کا وراثت میں مخصوص حصہ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔</li></ul>             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 96    | <ul> <li>عورت کا حصه برابر بلکه ' دوگنا' ' بھی ہوسکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
|       | 🛚 مردول کی نسبت خواتین کا حصہ نصف کب ہے؟ ۔۔۔۔۔۔                                                        |
|       | 🛥 مرد کا حصه دو گنا کیوں؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                     |
| 84 09 |                                                                                                        |
| ?     | شراب کی ممانعت میں کیا حکمت ہے۔                                                                        |
| 98    | <ul> <li>قرآن میں شراب کی ممانعت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul>                        |
| 99    | 🛥                                                                                                      |
| 99    | <ul> <li>شراب بدی کے خلاف مدافعاتی نظام کو معطل کرتی ہے۔۔۔۔۔</li> </ul>                                |
| 100   | 🛎 شراب خورگی اور کبیره گناهون کاار تکاب 🚅 🚅 🕳                                                          |
| 100   | 📭 سنجهی کبھار شراب نوشی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                          |
|       | <ul> <li>چھٹی نہیں ہے منہ سے پیکا فرلگی ہوئی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul>            |
| 101   |                                                                                                        |
| 102   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                |
| 104   |                                                                                                        |
| 105   | مشراً بنوشی شیطان کا ہتھکنڈ اہے ۔۔۔۔۔۔۔                                                                |
|       | 12                                                                                                     |
|       | سؤر کا گوشه و جرام کیون سری                                                                            |

| 107 | ہ بائبل میں سؤر کے گوشت کی ممانعت                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107 | 🛚 سۇركا گوشت70 بياريول كاسبب بنتا ہے                                                      |
| 108 | 🗖 سور کا گوشت چر بی پیدا کرتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
|     | 🗖 زمین کا غلیظاترین جانور                                                                 |
| 109 | 🗨 سؤربے شرم جانورہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   |
|     | 13                                                                                        |
| ·   | اسلام میں گوشت خوری کی اجازت کیوں                                                         |
| 110 | <ul> <li>مسلمان خالص سنری خور بھی ہوسکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
| 111 | <b>ا</b> گوشت خوری کی اجازت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
| 111 | 🗨 گوشت غذائیت اور پروٹین سے بھر پور ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                          |
| 112 | 🗖 انسانی دانت ہمہخور ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                      |
| 112 | <ul> <li>■ انسان کا نظام انهضام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul>            |
| 112 | 🗨 ہندوؤں کی ندہبی کتب میں گوشت خوری کی اجازت ۔۔۔۔۔۔                                       |
| 114 | <ul> <li>مندود وسرے مذاہب سے متاثر ہوئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul>    |
|     | ■ پودے بھی زندگی رکھتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                     |
| 115 | <ul> <li>پودے بھی تکلیف محسوں کرتے ہیں۔۔۔۔۔</li> </ul>                                    |
| 116 | <b>۔۔۔۔۔۔</b>                                                                             |
| 116 | 🗨 مویشون کی باد و تعداد                                                                   |



اسلام میں ذرج کرنے کا طریقہ ظالمانہ ہے؟

| 117 | ■ ذیح کرنے کا اسلامی طریقه                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118 | ◄ خون میں جراثیم اور بیکشیر یا                                                               |
| 118 | 🛥 ذبیجه گوشت کی تازگی                                                                        |
| 118 | <ul> <li>جانورکو تکلیف نہیں ہوتی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul>              |
|     | 15                                                                                           |
|     | گوشت مسلمانوں کومنشد دبنا تا ہے؟                                                             |
| 120 | <ul> <li>◄ درندول کا گوشت حزام ہونے کی احادیث ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
|     | 16                                                                                           |
|     | مسلمان فرقوں میں کیوں سیٹے ہوئے ہیں؟                                                         |
| 122 | <ul> <li>■ فرقه بندی الله کی نافر مانی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul>      |
| 122 | 💂 جارے نبی مَالِیْزُمُ مسلمان تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| 123 | ■ قرآن کا تھم ۔۔۔۔۔۔۔                                                                        |
| 124 | ■    ائمهُ اسلام کااحترام                                                                    |
|     | 17                                                                                           |
|     | اسلام اورمسلمانوں کے ممل میں واضح فرق کیوں؟                                                  |
| 128 | <b>ھ</b> ہرمعاشرے میں نا کارہ لوگ ہوتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| 128 | ۔ مسلم معاشرے کی مجموعی حالت بہتر ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
|     | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                         |

۲.

| 129  | <ul> <li>اسلام کومحمہ منافیظ کی ذات گرامی سے پر کھیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | را<br>18<br>غیرمسلموں کو مکہ جانے کی اجازت کیوں نہیں؟                                               |
|      |                                                                                                     |
| 130  | <b>۩</b> ممنوعه علاقه                                                                               |
| 131  | ◄ ويزاياليسي                                                                                        |
|      | 19                                                                                                  |
| •    | کیاغیرمسلموں کو کا فرکہنا گالی ہے؟                                                                  |
| 132  | 🗖 ''کافر'' کی اصطلاح گالی نہیں                                                                      |
|      | حصه دوم                                                                                             |
| الات | اسلام سے قدرے واقف غیرمسلموں کے مخصوص سو                                                            |
|      | 20                                                                                                  |
|      | کیا موجودہ قر آن اصلی ہے؟                                                                           |
| 135  | <b>■</b> نبوی سر پرستی میں تدوینِ قرآن ۔۔۔۔۔۔                                                       |
| 136  | ٠٠٠ - ١١ - ١٠٠٠ - ١١                                                                                |
|      | <ul> <li>کتابت قرآن کی تعمیل عہد نبوی میں ہوئی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul>       |
| 137  | م نقول قرآن                                                                                         |

-

| 138 | ◙ اعرابِقرآن                              | 4 |
|-----|-------------------------------------------|---|
|     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •     |   |
|     | 21                                        |   |
|     | الله ایک ہے تواس کے لیے جمع کا صیغہ کیوں؟ |   |
| 140 | ہ جمع کے صیغے کی دواقسام                  | 4 |
|     | 22                                        |   |
| ,   | کیاتنینخ آیات غلطی کی اصلاح ہے؟           |   |
| 143 | ه قرآن کا چیننی<br>ه                      | đ |
|     | ،                                         | đ |
| 147 | ه قرآن مجید میں تضادنہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔        | ø |
|     | 23                                        |   |
|     | كياحروف مقطّعات بي فائده بين؟             |   |
| 150 | <b>،</b> حروف مقطعات                      | 4 |
| 152 | ، حرو <b>ف</b> مقطعات کے معنی             | ď |
| 153 | ه حروف مقطعات کی بهترین تعبیر             | 4 |
| 155 | ،                                         | 4 |



# کھا کیاز مین چیٹی اور ہموار ہے؟

| 158         | <ul> <li>قرآن کے مطابق زمین چیٹی نہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul>           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 159         | ■ کشاده فرشِ ارضی                                                                             |
|             | 25                                                                                            |
| <i>.</i> ج؟ | کیا قرآن، بائبل کی نقل _                                                                      |
| 160         | ◄ رومي لو ہار کی حقیقت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    |
| 161         | ■ ورقه بن نوفل کا کردار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   |
| 162         | <ul> <li>الل كتاب سے فرہی بحثیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul>                |
| 162         | <ul> <li>پغیبر ملطفا کاعجمیول سے قرآن مجید سیمنا۔۔۔۔۔۔۔</li> </ul>                            |
| 163         | ◄ ماخذِ قرآن                                                                                  |
| 164         | <ul> <li>محمد مَا الله إلى من الكهانبين جانتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
| 165         | <ul> <li>أَمَّى نبى مَثَالَيْنَا كَي آمدى پیش گوئی بائبل میں</li> </ul>                       |
| 165         | ■ بائبل کا عربی مسوده ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    |
| 166         | ■ قرآن اور بائبل میں یکسانیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        |
| 167         | ◄ تمام آسانی کتابول پرایمان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                |
| 169         | ■ قرآن اور بائبل کے درمیان سائنسی بنیاد پرتقابل ۔۔۔۔                                          |
| 169         | ■ بائبل اور کا ئنات کی تخلیق ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                      |
| 170         | ◄ بائبل اور سورج کی تخلیق ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                           |

| 171 | 🗨 سورج روشنی خارج کرتا ہے جا ندنہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 171 | 🗖 تخلیق نباتات اور سورج                                          |
| 172 | 🛥 تخلیق آ دم اور بائبل                                           |
| 172 | 🗷 طوفان نوح اور بائبل                                            |
| 173 | 🖚 مویکی علیتگاا ور فرعون 💷 💴 🚅 🕳                                 |
| 175 | 🛎 قرآن الله کی کتاب                                              |
|     | 26                                                               |
|     | کیا قرآن الله کا کلام ہے؟                                        |
| 178 | 🛥 شیطان کے متعلق غلط تصور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| 179 | 🛎 کفارکوشیطان نے پٹی پڑھائی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|     | 27                                                               |
|     | الله معاف كرنے والا ہے يامنتقم مزاج؟                             |
| 180 | 🛥 الله تعالی کی معافی                                            |
| 181 | ■ الله تعالی کی پکڑ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| 181 | 🛥 الله تعالیٰ کا عدل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| 182 | 🛎 عدل کی ایک مثال ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔          |
| 183 | 🕳 دنیا کی زندگی آخرت کے لیے آزمائش ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| 183 | 🗨 جزاور زا کی حکمتِ ربانی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |

| 183 | معانی صرف تائبین کے لیے                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                     |
|     | کیاالٹراسونو گرافی قرآنی آیات کی نفی کرتی ہے؟                       |
| 185 | م علم غيب صرف الله جانتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| 186 | الٹراسونو گرافی ہے جنس کا تعین ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 186 | <b>۔</b> قرآن اور جنین کی جنس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| ,   | 29                                                                  |
|     | کیا قرآن میں تضاد ہے؟                                               |
| 189 | " ''پوم'' کے معنی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| 190 | ■ 50 ہزاراورایک ہزارسال کی حقیقت                                    |
|     | 30                                                                  |
|     | تخلیق انسان کس ہے؟                                                  |
| 192 | 🗖 پانی سےانسان کی تخلیق                                             |
| 192 | <ul> <li>تخلیق انسانی، پانی یامٹی سے؟</li> </ul>                    |
|     |                                                                     |



افلاک وارض کی تخلیق چھ یا آٹھ روز میں؟

| 196                               | 👛 ﴿ فُمَّ ﴾ سےمراد "مزید برآل" ۔۔۔۔۔۔                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197                               | 🕷 🦷 آسان اورز مین کی بیک وقت تخلیق                                                               |
|                                   | 32                                                                                               |
| ب دودوېن؟                         | 32<br>کیامشرق ومغرر                                                                              |
| 199                               | 🛮 مشرق ومغرب کی انتها ۔۔۔۔۔۔۔                                                                    |
| 201                               | 🛽 تمام نقاط ومقامات کا ما لک اللہ ہے                                                             |
|                                   | کیا<br>کیا اسلام تشد داورخونریز                                                                  |
|                                   | ,                                                                                                |
|                                   | <ul> <li>آیت جس کا غلط حوالہ دیا جا تا ہے ۔۔۔۔۔</li> <li>آیت کا سیاق وسباق ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li> </ul> |
|                                   | ه ایت کاسیان و سبان                                                                              |
|                                   | ه حالت ِ جنگ کا حکم                                                                              |
|                                   | ■ حانت ببل ۱۵ م مستوری کی فریب کاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
|                                   | ت اروق ورن کاریب ارک میست                                                                        |
| 200                               | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                                          |
|                                   | 34<br>34                                                                                         |
| میں ریاضی کی <del>غلطی ہے</del> ؟ | كيا قرآنى احكام وراثت                                                                            |
| 208                               | <ul> <li>اسلام کا قانونِ وراثت</li> </ul>                                                        |



# کفار کے دلوں پر مہر لگنے کے بعدوہ قصور وار کیوں؟

ا يك مثال سے وضاحت



## فهم وادراك كامركز دل يا د ماغ؟

| 214 | <b>م</b> قلب كامفهوم                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
|     | <b>۔</b> فہم وادراک کا مرکز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| 214 | 🗖 انگریزی زبان کی مثالیں ۔۔۔۔۔۔۔                                   |
| 214 | 🗖 قمرزده یا چاند کا مارا هوا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ |
| 215 | 🗖 ایک منحوس ستاره ۔۔۔۔۔۔                                           |
| 215 | 🗖 ننین سرکول کاسنگم                                                |
| 215 | 🗖 طلوع آ فتاب اور غروب آ فتاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                      |
| 215 | <ul> <li>محبت اور جذبات کا مرکز</li> </ul>                         |



## جنت میں مردوں کوحوریں ملیں گی توعورتوں کے لیے کیا؟

| حوركا مطلب 218 | 4 |
|----------------|---|
|----------------|---|

| 219 | یخصوصی انعام . | عورتوں کے ل | 4 |
|-----|----------------|-------------|---|
|-----|----------------|-------------|---|



# ري ابليس: فرشته ياجنّ؟

| 222 | تغلیب کا کلیه                                                                                            |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | یب تا پیر<br>اراده داختیار جنوں کوملا،فرشتوں کونہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                           |       |
|     | Ob-                                                                                                      |       |
|     | ک <b>یا مریم میتان ام اون عالیّا کی بہن تھیں؟</b><br>ک <b>یا مریم میتان الم اون عالیّا کی بہن تھیں</b> ؟ |       |
| 225 | بیٹے کا مطلب اولا دہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                | S     |
| 225 | کیا مسیح عالیَّلاً کے دو باپ تھ؟ ۔۔۔۔۔۔۔                                                                 |       |
|     | 40                                                                                                       |       |
|     | کیا''روح اللہ''سے الوہیت سے کشید کی جاسکتی ہے؟                                                           |       |
| 227 | انبياء كے القاب                                                                                          | Æ     |
|     | مَسِيحَ عَلَيَكَ كَا وَكُر بِطُورٍ رُو تُتْعِ مِّنَ اللّه                                                | £     |
| 229 | اللّٰد کی روح ہرانسان میں پھونگی گئی ہے ۔۔۔۔۔۔۔                                                          | Á     |
|     | ر<br>41                                                                                                  |       |
|     | کیا سے عالیا فوت ہو گئے ہیں؟                                                                             |       |
| 231 | مسے علیّازندہ اٹھائے گئے ۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                        | di di |



الله كے نام سے شروع كرتا ہوں جونہايت مهربان، بہت رحم كرنے والا

# عرضِ ناشر

دارالسلام کتاب وسنت کی اشاعت کا بین الاقوامی ادارہ ہے جو کم و بیش دوعشروں سے قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، تاریخ اور سیرت و سوانح کے موضوعات پرآٹھ سوسے زیادہ کتابیں دنیا کی بارہ اہم زبانوں میں شائع کر چکا ہے۔ اس کا اشاعتی نیٹ ورک تین براعظموں میں پھیلا ہوا ہے اور دارالسلام کی مطبوعات صحت، سند اور خوبصورت پیشکش اور طباعت کے اعلی معیار کی بنا پر ہاتھوں ہاتھ لی جاتی ہیں۔ علاوہ ازیں اشاعت دین کے سلسلے میں جدیدفنی ذرائع کا بھر پور استعال طباعت و اشاعت کی دنیا میں اسے ایک ممتاز مقام عطا کرتا ہے۔ ان خدمات کی بجا آوری پردارالسلام اور اس کے کارکنان اللہ تعالی کا جتنا بھی شکر اواکریں کم ہے۔

ذْلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِينِهِ مَنْ يَشَاءُ (المائدة: 54/5)

علوم دین کی اشاعت کے سلسلے میں دارالسلام نے 11 کتابوں پر مشتل' تلاش حق سیریز''
شائع کی ہے۔ یہ کتب غیر مسلموں اور سیکولرافراداور جدید تعلیم یافتہ طبقے کے لیے شائع کی گئی ہیں جومغرب سے شدید متاثر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 11 کتب پر مشتل' راوحق سیریز'' بھی شائع کی گئی ہے جس سے اسلام کے عقائد وعبادات اور مبادیات کا گہرائی سے مطالعہ کرنے والے نومسلم اور عام مسلمان استفادہ کر سکتے ہیں۔ زیر نظر کتاب'' اسلام پر 40 اعتراضات کے عقلی و نومسلم اور عام مسلمان استفادہ کر سکتے ہیں۔ زیر نظر کتاب'' اسلام پر 40 اعتراضات کے مبلغ اسلام فیلی جواب'' تا تلاشِ حق سیریز'' سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ دراصل مبئی (بھارت) کے مبلغ اسلام و آگر میزی کے دعوتی خطبات "Spreading the Truth of Islam" ہیں جواگریزی کے دختانیت اسلام کی نشروا شاعت ) سے ماخوذ سوالات اور ان کے جوابات ہیں جواگریزی کے دختانیت اسلام کی نشروا شاعت ) سے ماخوذ سوالات اور ان کے جوابات ہیں جواگریزی کے

علم دوست اُستاد پروفیسر محمد رضا نے انٹرنیٹ سے نکالے۔ پہلا حصہ اسلام کے بارے میں غیر مسلموں کے عام سوالات پر مشمل ہے۔ ان 19 سوالات اور ان کے جوابات کو پروفیسر محمد رضا نے خود انگریزی سے اُردو میں منتقل کیا۔ دوسرے حصے میں اسلام سے قدرے واقف غیر مسلموں کے مخصوص 22 سوالات اور ان کے جوابات شامل ہیں جن کا ترجمہ جناب ذوالقرنین مدیر معاون روزنامہ" یا کستان" نے کیا ہے۔

اس کتاب میں اگر چہ اسلام کے متعلق غیر مسلموں کے 4 سوالات اوران کے جواب شامل کیے گئے ہیں مگر عدد 40 کی روائی معنویت کی بنا پر کتاب کا عنوان' اسلام پر 40 اعتراضات کے عقلی و نقلی جواب' رکھا گیا ہے۔ ترجمہ شدہ مسود ہے کی تھیج ، تخر تئے اور پروف خوانی کی ذمہ داریاں جناب محسن فارانی ، جناب احمد کا مران ، حافظ اقبال صدیق ، مولا نا محمد عثان منیب اور حافظ محمد فاروق نے مل کرانجام دیں۔ آخر الذکر دوساتھیوں نے کتاب کے فنی مراحل منیب اور حافظ محمد فاروق نے میں کرانجام دیں۔ آخر الذکر دوساتھیوں نے کتاب کے فنی مراحل میں اور ابومصعب نے ادا کیے ہیں۔ میں ان سب کا اور عزیز م حافظ عبدالعظیم اسد کا خاص طور پر ممنون ہوں جن کی نگرانی میں' تلاش حق سیر پر'' اور' راوحق سیر پر'' کے تبلیغی واشاعتی سلسلے میں ہوں جن کی نگرانی میں' تلاش حق سیر پر'' اور' راوحق سیر پر'' کے تبلیغی واشاعتی سلسلے یا یہ تکھیل کو پہنچے ہیں۔

الله تعالی ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہماری اس ادنیٰ کاوش کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین یارب العالمین!

خادمِ كتاب وسنت عبدالما لك مجامد مدير: دارالسلام،الرياض ــ لا مور

. بمادي الآخرہ 1427 ھ/ جولائي 2006 ء

برائے ہرانی یہ کتاب زید کر دوسروں تک نیادہ سے زادہ اللہ میں مہنجائیں ۔ اللہ میں مہنجائیں

#### حرف اول

اسلام دین فطرت ہے جواگر چہ ابتدائے آفرینش سے چلا آرہا ہے گر ابوالانبیاء حضرت ابرا ہیم مَلیّلائے دینِ صنیف کے ہیروکاروں کوخاص طور پر'دمسلمین'' کا نام دے کراسے''اسلام'' یعنی تسلیم واطاعت کا دین قرار دیا ، چنانچہ قرآن مجید میں اللہ کے دین اسلام کا اثبات ان الفاظ میں کیا گیاہے:

> اِنَّ الرِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُر ''بِشِك الله كِنزويك وين صرف اسلام ہے۔''<sup>©</sup>

یوں اللہ کا دین اسلام تو ایک ہی تھا اور ایک ہی ہے مگر مختلف زمانوں میں اس کی بگڑی ہوئی شکلیں یہودیت، مسحبت وغیرہ کے ناموں سے بنی نوع انسان میں فروغ پاتی رہیں حتی کہ دین اسلام سے ان کا دور کا بھی تعلق نہ رہا۔ آخر کا رخاتم النبتین حضرت محمد مَنَّ اللَّهِ کی بعث ہوئی، آپ نے اسلام کی تجدید کی اور جزیرہ نمائے عرب میں توحید خالص پر ببنی اس دین کا پرچار کرکے اسے رہتی دنیا تک بیار انسانیت کے لیے نسخه شفا بنادیا۔

اسلام وحدانیت کاعلمبر دار اور واحد سچا دین ہے۔ بیاسلام کی سچائی اور وحدانیت ہی تھی کہ تئیس برس کی مختصر مدت میں جزیرہ نمائے عرب کا گوشہ گوشہ اسلام کے نور سرمدی سے جگمگا اٹھا اور پہلی صدی ہجری کے اختیام پرمشرق میں سمرقند و بخار ااور کابل وملتان سے لے کرمغرب میں قرطبہ اور طلیطلہ تک اسلام کے پھریرے لہرا رہے تھے حتی کہ دجلہ سے لے کر ساحلِ اوقیا نوس

<sup>🛈</sup> آل عمران 191:3

تک کے ممالک اسلامی ثقافت میں اس طرح و طل گئے کہ قرآن کی عربی زبان پورے خطے کی زبان بن گئی اور ان کی مقامی زبانیں اس طرح نسیًا منسیًّا ہو گئیں جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ آج آرامی ، سریانی ، قبطی اور بربری زبانیں کہیں بولی نہیں جاتیں اور پیمض قدیم تاریخ کے اوراق کی زینت بنی نظر آتی ہیں۔ یہ اسلام کی سچائی اور آفاقیت کی میّن دلیل ہے!

اسلام حکمت و مذیّر ، خیر و فلاح اور تبلیغ وتعلیم کا دین ہے ۔ قرآن مجید نے اسلام کے پیروکاروں کو خَیْرُ اُمَّةٍ قرار دے کرانھیں اجتاعی اور انفرادی حیثیت میں اسلام کی تبلیغ واشاعت کے مکلّف مطہرایا ، چنانچے مسلمان جب تک اخلاص و ایمان کے ساتھ یہ فریضہ سر انجام دیتے رہے، وہ دنیا میں سربلندرہے۔ دنیا ان کا یانی تھرتی رہی اوراسلامی تہذیب تمام تہذیبوں پر غالب رہی ۔مشرقی ، وسطی اورمغربی افریقہ ، برصغیر ہندویاک ، انکا ، مالدیپ ، جنوب مشرقی ایشیا اور جز ائرشرق الہند کے باشند ہے مبلغین اسلام کی تبلیغ وتلقین اوران کے اسلامی کردار کی برکات ے حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہلے گئے ۔اس دوران میں چنگیز خال کے تا تاری وحشیوں نے عالم اسلام پر بلغار کر دی ۔ انھوں نے مختلف شہروں میں خون کی ندیاں بہائیں اور جگہ جگہ مکتبہ مینار ( کھویڑیوں کے مینار) تعمیر کیے۔ سمر قذر، بخارا، مرو، خوارزم، ہرات، نیشا پور، رے اور بغداد جیسے اسلامی مراکزیتاہ و برباد کر دیے گئے لیکن تھوڑے ہی عرصے میں چشم فلک نے دیکھا کہ تا تاری شنرادے اور حکمران کیے بعد دیگرے اسلام کے سائیہ عاطفت میں پناہ لینے لگے۔ یہ عجب اتفاق تھا کہ یانچ صدیوں سے تو مفتوح اقوام اسلام قبول کرتی آرہی تھیں گراب تا تاری فاتحین قبولِ اسلام کی سعادت حاصل کررہے تھے۔ گویا اسلام نے فاتحین کے دلوں کوبھی فتح کرلیا تھا۔

چنگیز خان کے چار بیٹے تھے: جو جی ، چغتائی ،اوغنائی اور تولی ۔ تا تاری سلطنت ان چاروں کی اولا دمیں تقسیم ہوئی ۔ جو جی کے دوسر ہے بیٹے بر کہ خان کے قبول اسلام کے بعد تھوڑ ہے ہی عرصے میں مشرقی روس کا آلتون اُردو (سنہری خانوادہ)مشرف بداسلام ہوگیا۔خراسان وایران میں برسرا قتدار ہلا کوخان ابن تولی کی اولا دمیں سے تکودار سلطان احمد خاں (شہید)، کیخا تو خان (شہید) اور سلطان محمود غازاں خان اسلام کی نعمت سے بہرہ ور ہوئے۔ ادھر تر کستان میں چغائی کے پر بوتے مبارک شاہ نے اسلام قبول کیا جبکہ اس سے پہلے اس کی والدہ اور حمران ملکہ اور قدینہ (بیوہ قراہلا کو)مسلمان ہو چکی تھی ۔مبارک شاہ کے بعد اس کے تم زاد اور جانشین بُراق خان اور پھر تر ما شیریں علاءالدین اورتغلق تیمور خان نے قبول اسلام کی سعادت حاصل کی ۔ تغلق تیمور کے مشرف بداسلام ہونے کا واقعہ نہایت حیرت انگیز ہے جو مخصر کچھ یول ہے: شنراد ہغلق تیمور شکاری مہم کے دوران میں کہیں خیمہ زن تھا کہاذان کی آ واز سےاس کی نیند احیاے ہوگئی۔اس کے حکم پرسیاہی گئے اوراذان دینے والےمسلمان بزرگ شرف الدین کو پکڑ لائے۔ تعلق تیمور نے انھیں دیکھتے ہی اپنے قریب بیٹھے کتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بوچھا: "تم اچھے ہو یا میرا یہ گتا اچھاہے؟" شخ شرف الدین نے کہا: اس سوال کا جواب اس وفت دیناممکن نہیں ۔ شنرادہ ان کے طرزِ گفتگو سے متاثر ہوا اور اُحییں جانے دیا۔ اس کے بہت برس بعد جب تغلق تيمور تخت نشين هو چکا تھا، شيخ شرف الدين کا آخری وقت آن پہنچا اور اُنھوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میری تدفین سے فارغ ہو کر تعلق تیمور کے پاس جانااوراہے بیہ پیغام دینا که شرف الدین کا خاتمه ایمان پر جواہے، لہذا وہ اس کے کتے سے بہترہے۔ صاحبزادے نے دارالحکومت جا کر ہڑی مشکل سے تعلق تیمورخان کے در بار میں رسائی پائی اور اسے اپنے والد کا پیغام دیا تو اس کے دل کی کایا پلٹ گئی اور ایمانی حلاوت سے شاد کام ہوکر اس نے اسلام قبول کر لیا۔

محمود غازان ( قازان ) کے قبولِ اسلام کے بارے میں حافظ ابن کثیر الطلق، (متون 694هـ) البدایة والنہایة میں لکھتے ہیں:

''اس سال چنگیزخاں کا پر پوتا قازان تا تاریوں کا بادشاہ ہوا اور امیر توزون رشالتے کے ہاتھ

پرعلانیہ شرف بداسلام ہوااور تا تاری گل یا بیشتر اسلام میں داخل ہو گئے۔جس روز بادشاہ نے اپنانام میں اخل ہو گئے۔جس روز بادشاہ نے اپنانام میں اسلام قبول کیا ،اس روزسونا چاندی اور موتی لوگوں کے سروں پر نچھاور کیے گئے ،اس نے اپنانا م محمودر کھااور جمعے اور خطبے میں شرکت کی۔ بہت سے بت خانے گراد یے اوران پر جزیہ مقرر کیا۔ بغداد اور دوسر سے شہروں اور ملکوں کی غصب کی ہوئی چیزیں واپس کی گئیں اور انصاف کیا گیا۔ لوگوں نے تا تاریوں کے ہاتھوں میں شبیعیں دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل واحسان کا شکر اوا کیا۔'(انسانی دنیا پرمسلمانوں کے وج و دو وال کا اثر ،مولانا سید ابوالحن علی ندوی۔صفحہ: 178)

تا تاری فاتحین کے داخلِ اسلام ہونے کے اس انقلابِ عظیم کی طرف علامہ اقبال نے "جوابشکوہ" میں یوں اشارہ کیا ہے ہے

ہے عیاں یورثِ تاتار کے انسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے

کم وہیش گیارہ سوسال تک اسلام کی فاتحانہ پیشرفت جاری رہی ، پھر مسلمانوں کے کردار اور عمل میں تیزی سے ضعف آنے لگا اور انھوں نے اسلام کی تبلیغ کے دینی فریضے سے مجم مانہ کو تاہی برتی جس کے نتیجے میں دنیا کی سیادت ان سے چھن گئی۔ بورپ کی سیحی اقوام بھو کے بھیڑیوں کی طرح اُن پر بل پڑیں اور ایک ڈیڑھ صدی کے اندر عالم اسلام کے تمام ممالک کے بعد دیگرے بورپ کی سیخی کمزور ہوتے ہوتے دیگرے بورپ کے استعاری شانجے میں جکڑے گئے جتی کہ خلافت عثانیہ بھی کمزور ہوتے ہوتے میں آئی اور پورپ کے استعاری اقوام کے بعد دیگرے دوخوفناک عالمی جنگوں میں اُلڑھ کئیں۔ ان میں آئی اور پورپ کی استعاری اقوام کے بعد دیگرے دوخوفناک عالمی جنگوں میں اُلڑھ کئیں۔ ان دونوں جنگوں میں اُلڑھ کئیں۔ ان کی گرشتہ انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ، تاہم ان عالمی جنگوں کا مثبت نتیجہ یہ نکلا کہ استعاری کی گزشتہ انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ، تاہم ان عالمی جنگوں کا مثبت نتیجہ یہ نکلا کہ استعاری طاقتوں کی توانائی نُچڑگی اور ان کے لیے محکوم ممالک پر اپنا استعاری قبضہ تادیر برقر اررکھنا ناممکن طاقتوں کی توانائی نُچڑگی اور ان کے لیے محکوم ممالک پر اپنا استعاری قبضہ تادیر برقر اررکھنا ناممکن

ہو گیا۔اگست 1945ء میں دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی اوراس کے بعد دواڑھائی عشروں میں محکوم اقوام کیے بعد دیگر نے فرنگی استعار کی زنجیریں تو ژکر آزادی سے بہرہ ور ہوتی چلی گئیں اور عروب آ زادی سے ہمکنار ہونے والےان ممالک میں نوے فیصدمسلم ممالک ہی ہیں۔ یور پی غلامی کے شکنجے سے آزادی یانے کے بعد اگر چہ مسلمان بدستورفکری وعملی اضمحلال سے دو حیار ہیں اور کفر و باطل کے علمبردار جدید ترین اسلحے اور ذرائع ابلاغ کے شیطانی ، تتھکنڈوں سے لیس ہوکراہل اسلام اوراسلامی تہذیب پرحملہ آ ور ہیں گر ذرائع **آ مدور**فت میں ترقی وسرعت اور ذرائع ابلاغ کی تیزی واثر آفرینی کا ایک مثبت نتیجہ به نکلا ہے کہ داعیانِ اسلام کا کام کہیں آ سان ہو گیا ہےاور وہ جدید ذرائع ابلاغ استعال کرتے ہوئے ان غیرمسلموں تک اسلام کا رُوح پرور پیغام پہنچانے میں بھی کامیابی حاصل کررہے ہیں جن کے ذہنوں تک رسائی حاصل کرنا پہلےممکن نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پورپ اور امریکہ میں گفر کی ہولناک تاریکیوں میں ڈو بتے اُ بھرتے لوگوں تک جیسے ہی اسلام کا نشاط انگیز پیغام پہنچتا ہے تو وہ مشرف بہاسلام ہونے میں ایک ملحے کی در نہیں لگاتے۔ تازہ ترین خبر سے ہے کہ فرانس کے مشہور زمانہ فٹ بال کے کوچ فلیٹراؤز بیر اوران کی اہلیہ ڈومینک نے مراکش کے دارالحکومت رباط میں قبول اسلام کا اعلان کیا ہے۔موصوف کا اسلامی نام اب عمر ہے اور ان کی اہلیہ اب امینہ کہلاتی ہیں۔وہ مراکش میں مقیم ہیں ،لہٰذا27 مارچ2006 ءکور باط میں ان کے قبول اسلام کا جشن منایا گیا ہے۔ عہدِ رواں کے مسلم مبلغین میں سے برصغیرے ڈاکٹر حمیداللّٰداور ڈربن (جنوبی افریقہ) کے پینخ احدد بدات نے مغرب اور افریقہ میں تبلیغ اسلام کے حوالے سے بہت نام پیدا کیا۔وہ چندسال پہلے کیے بعد دیگرے اپنے رب سے جاملے ہیں۔ان دونوں داعیانِ اسلام کی رحلت سے پیدا شده خلا اب بڑی حد تک ممبئی (بھارت) ہے تعلق رکھنے والے مبلغ اسلام ڈاکٹر ذاکر عبدالکریم نائیک، جمال بداوی اورڈاکٹر بلال فلی پورا کررہے ہیں۔ڈاکٹر ذاکرنائیک ان میں سرفہرست ہیں۔ وہ ریسر پی فاؤنڈیشن کے زیراہتمام اسلام کی حقانیت کی اشاعت کررہے ہیں اوراس کے لیے سیطلائٹ ٹی وی چینل، کیبل ٹی وی اور انٹرنیٹ سمیت تمام ذرائع ابلاغ بروئے کا رلا رہے ہیں۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، وینی اور دنیاوی علوم ان کواز بر ہیں، حافظہ بلاکا ہے اور انٹرنیٹ کی زبان انگریزی پر انھیں کامل عبور حاصل ہے۔ یہی نہیں انھیں قرآن مجید کی آیات، یہود ونصار کی کتاب بائبل اور ہندوؤں کی گیتا کے حوالے ابواب اور فقروں کے نمبروں سمیت اس طرح کی کتاب بائبل اور ہندوؤں کی گیتا کے حوالے ابواب اور فقروں کے نمبروں سمیت اس طرح میں بچوں کو پہاڑے یاد ہوتے تھے۔ ان کی تقریر اور گفتگو عقل و دانش اور سائنسی حقائق سے مملو ہوتی ہے۔ وہ دھان پان سے انسان ہیں اور مغربی طرز کا سوٹ پہنتے ہیں سائنسی حقائق سے مملو ہوتی ہے۔ وہ دھان پان سے انسان ہیں اور مغربی طرز کا سوٹ پہنتے ہیں گلا ہے اور مفاہیم ومطالب سُنے والوں کے ذہنوں میں اتر تے چلے جاتے ہیں ۔

ای سعادت بزورِ بازو نیست تا نه بخشده خدائ بخشده

ڈاکٹر ذاکر نائیک کے خطبات مختلف ٹی وی چینیلوں اور کیسٹوں کے ذریعے بلیغِ اسلام کا بے مثال کام کررہے ہیں۔ان کے بلیغی خطابات Spreading the Truth of Islam کے عنوان سے http:/www.irf.net پروکیھے جاسکتے ہیں۔

ڈاکٹر ذاکر نائیک کی ویب سائٹ سے ماخوذ ''اسلام پر 40 اعتراضات کے عقلی ونقل جواب'' کا مطالعہ دعوت و تبلیغ سے وابسۃ اصحاب کے لیے اشد ضروری ہے اور غیر مسلم سچائی کے متلاثی بن کران کا مطالعہ کریں گے تو یقیناً نھیں روشنی ملے گی۔اہل خیر حضرات غیر مسلم آبادیوں میں انھیں بڑی تعداد میں تقسیم کریں گے تو اللہ کے ہاں بالیقین اجر کے ستحق تھریں گے!

محسن فارانی – لاہور 14 جمادی الآخرہ1427 ھے 11/ جولائی 2006ء

# ڈاکٹر ذا کرعبدالکریم نا ئیک ایک تعارف

ڈاکٹر ذاکر نائیک پیشے کے اعتبار سے میڈیکل ڈاکٹر ہیں۔ وہ 18 اکتوبر 1965ء کو ممبئی
(سابق جمبئی) میں پیدا ہوئے۔ وہ بینٹ پیٹرز ہائی سکول اور کشن چند چیلا رام کالج (ممبئی) کے فارغ انتصیل ہیں۔ انھوں نے ٹوپی والانیشنل میڈیکل کالج میں پڑھتے ہوئے یو نیورسٹی آف ممبئی سے ایم بی بی ایس کی سند حاصل کی اور نائز ہپتال (ممبئی) میں خدمات انجام دیں۔ وہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی سند حاصل کی اور نائز ہپتال (ممبئی) میں خدمات انجام دیں۔ وہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن (ممبئی) کے حمدر، آئی آرایف ایج کیشنل ٹرسٹ (ممبئی) کے چیئر مین اور اسلامک ڈائی مینشنز (ممبئی) کے صدر ہیں۔ گزشتہ دئ برسوں سے وہ بھارت کے علاوہ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ہانگ کانگ، کویت، قطر، بحرین، جنوبی افریقہ، ماریشس، آسٹریلیا، ملائشیا، سنگا پور، تھائی لینڈ، گائیانا (جنوبی امریکہ) اور دیگر ممالک میں 1000 کے لگ بھگ پلک لیکچرز دے بچے ہیں جن کے بعد سوال و جواب کی فشست خاصے کی چیز ہوتی ہے۔

محترم ذاکر نائیک نے دوسرے نداہب کی نمایاں شخصیات کے ساتھ کئی سمپوزیم اور مباحثوں میں شرکت کرکے اپنی علمیت کی دھاک بٹھائی ہے۔ کیم اپریل2001ء کو وہ شکا گو (امریکہ) میں ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ہمراہ مناظرے میں شریک ہوئے جس کاعنوان تھا:

The Quran and the Bible in the Light of Science.

اس مناظرے میں ڈاکٹر نائیک نے ڈاکٹر کیمبل کوشکست فاش دی۔ان کے آٹھی اوصاف کی بنا پرشنخ احمد دیدات مرحوم نے 1994ء میں آٹھیں دیدات پلس (Deedat Plus) یعنی

#### ڈاکٹر ذاکرعبدالکریم نائیک ایک تعارف

'' ویدات کے کام کوآگے بڑھانے والا'' قرار دیا تھا۔ مئی 2000ء میں دیدات مرحوم نے دعوت دیں اور مطالعۂ تقابل ادیان کے میدان میں ڈاکٹر نائیک کی خدمات پرخراج تحسین پیش کرتے ہوئے انھیں جوشلڈ پیش کی ،اس پر درج ہے:'' بیٹے! آپ نے جو کام 4 برسوں میں کیا ہے اس کی تکمیل میں مجھے 40 سال گے،الحمد للہ!''

ڈاکٹر ذاکرنا ئیک اسلام اور تقابل ادیان پر درج ذیل کتابوں کےمصنف ہیں:

1- Replies to the Most Common Questions asked by Non-muslims.

(غیرمسلموں کی طرف سے بوچھے جانے والے بہت عام سوالوں کے جواب)

2- Quran and Modern Science- Compatible or Incompatible? (قرآن اور جدید سائنس: ان میں مطابقت ہے یا عدم مطابقت؟)

3- Concept of God in Major Religions.

(بڑے مذاہب میں خدا کا تصور)

4- Islam and Terrorism

(اسلام اور دہشت گردی)

5- Women's Rights in Islam-Protected or Subjugated?

(اسلام میں خواتین کے حقوق: خواتین محفوظ ہیں یامحکوم؟)

6- Al-Quran-Should it be read with Understanding?

(القرآن: كياات تمجه كريرٌ هنا جاہي؟)

7- Is the Quran God's Word?

(كيا قرآن الله كى وحى ہے؟)

ڈاکٹر ذاکر نائیک دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک میں کئی عالمی ٹی وی چینلوں پر ہا قاعد گی سے وعظ وارشاد فرماتے ہیں۔ انھیں ٹی وی اور ریڈیوانٹرویو کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔ ان کی تقاریر ، مکالمات ، مباحثات اور سمپوزیم کی 100 سے زیادہ ویڈیوکسٹس ، ویڈیوس ڈیز اور آڈیو کیسٹس دستیاب ہیں۔ ان کی تقاریر اور ان کے جوابات نہایت مدل ، دلنشین اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے والے ہوتے ہیں۔

#### مقدمه

اکثر مسلمان جانتے ہیں کہ اسلام ایک عالمگیر ندہب ہے اور تمام انسانوں کے لیے آیاہے۔اللہ تعالی ساری کا کنات کا مالک ہے اور مسلمانوں پر بیفرض عاکد ہوتا ہے کہ وہ اس کا پیغام تمام بنی نوع انسان تک پہنچا کیں۔لیکن افسوس! اکثر مسلمان اس فرض سے غافل ہیں۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے باوجود کہ اسلام ہمارے لیے بہترین طرزِ زندگی ہے،ہم میں سے اکثر ان لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچانے سے گھبراتے ہیں جن تک ابھی یہ پیغام نہیں پہنچا۔ مربی لفظ 'دعوت' کا مطلب ہے بلانا اور دعوت دینا۔ اسلامی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے اسلام کو پھیلانے کی جدو جہد کرنا۔ اور قرآن کریم کی رُوسے دوسروں کو اسلام کی دعوت دینا ہر مسلمان کا فریضہ ہے اور اس میں کوتا ہی کرنے والے ظالموں میں شار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَكَدَةً عِندُهُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

''اوراس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے گواہی چھپائی جواللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے۔اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جوتم کرتے ہو۔'' <sup>®</sup>

٠ البقرة :140/2

دوسروں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے مکالمہاور بحث مباحثہ ناگز رہے۔قر آ نِ عظیم میں رہے جلیل نے فرمایا:

﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۚ وَجَادِلْهُم بِٱلَّتِي هِى ٱحۡسَنَٰۚ﴾

''(اے نبی!)لوگوں کواپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے وعظ کے ساتھ دعوت دیجیے اور ان سے احسن طریقے سے بحث سیجیے۔''<sup>®</sup>

ایک غیرمسلم تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے صرف بیکافی نہیں کہ اسلام کے مثبت طرزِ عمل اور فطرت کے بارے میں بتایا جائے۔ اکثر غیرمسلم اسلام کی سچائی کے قائل نہیں ہوتے ۔ دراصل ان کے دماغ کے سی گوشے میں کئی ایسے سوالات موجود ہوتے ہیں جن کا اضیں جوابنہیں ملتا۔

وہ اسلام کے مثبت طرزِعمل اور فطرت کے بارے میں آپ کے نقطہ نظر سے متفق ہو سکتے ہیں گر اگلے ہی سانس میں وہ کہیں گے: ''لیکن آپ تو وہی مسلمان ہیں جو ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں، آپ وہی لوگ ہیں جوعورتوں کو پردے کے پیچھے محکوم ومغلوب رکھتے ہیں، آپ بنیاد پرست ہیں۔'' وغیرہ وغیرہ۔

میں اپنے ملنے والے اُن غیر مسلموں سے، جن کاعلم محدود و ہوتا ہے، یہ پوچھنے کوتر جیج دیتا ہوں کہ آپ اسلام میں کس چیز کو غلط محسوس کرتے ہیں۔ میں ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ کھل کر بات کریں اور انھیں قائل کرتا ہوں کہ میں اسلام کے متعلق تنقید س سکتا ہوں۔

پچھلے چند برسوں میں وعوتِ دین کے تجربے کے دوران میں مجھے بیاحساس ہوا کہ انیس میں سوالات ایسے ہیں جوغیرمسلم عام طور پر اسلام کے حوالے سے پوچھتے ہیں۔ جب آپ

<sup>125/16:</sup> النحل 🛈

کسی غیرمسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں اسلام میں کیا چیز غلط ہے تو وہ پانچ یا چھ سوال اٹھا تا ہے جو کم وبیش اٹھی سوالوں میں سے ہوتے ہیں۔

### الملاحاتي

آپ دلیل سے اکثریت کو قائل کر سکتے ہیں۔ اسلام کے بارے میں عام طور پر پوچھے جانے والے ان سوالات کا جواب عقل اور دلیل کے ذریعے سے دیا جا سکتا ہے اور غیر مسلموں کی اکثریت کو ان جوابات سے قائل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک مسلمان ان جوابات کو حفظ کر لے یا ذہن میں رکھے تو، ان شاء اللہ، وہ غیر مسلموں کو اسلام کی سچائی کا قائل کر سکتا ہے۔ اور اگر ایبانہیں ہوتا تو وہ کم از کم اسلام کے بارے میں غیر مسلموں کے منفی نظریات اور تصورات کورد کرسکتا ہے یا اُن کا از الہ کرسکتا ہے۔ بس چند غیر مسلموں ہی کے پاس ان مدلّل جوابات کے جوائی دلائل ہوتے ہیں جن کے لیے مزید معلومات کی ضرورت پڑسکتی ہے۔

#### مليا كالجوال الواغلانفور

اکثر غیر مسلموں کے ذہنوں میں اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ ان کے دماغ میں مسلسل غلط معلومات ڈالی جاتی ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا کا کنٹرول زیادہ تر مغرب کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ بین الاقوامی سیطل سُٹ ٹی وی چینل ہوں یا ریڈیو میشن ، اخبارات، میگزین اور کتابیں ہوں۔ زمانہ حال میں انٹرنیٹ اطلاعات کا مؤثر ذریعہ بن چکا ہے۔ اگر چہ یہ سی کے کنٹرول میں نہیں لیکن اس میں بھی اسلام کے بارے میں بہت زیادہ پروپیکنڈہ موجود ہے۔ یقیناً مسلمان بھی اسلام کا صحیح تصور اجا گر کرنے کے لیے استعال

کررہے ہیں لیکن اسلام کے بارے میں کیے جانے والے منفی پروپیگنڈے کے مقابلے میں وہ کہیں پیچیے ہیں۔ مجھے اُمید ہے کہ اب اس سلسلے میں مسلمانوں کی کوششیں تیزتر ہوں گی۔

اسلام کے بارے میں بہت عام سوالات مختلف ادوار میں مختلف رہے ہیں۔ فی زمانہ ان عام سوالوں کا مجموعہ موجودہ وقت اور حالات کے مطابق ہے۔ چندعشرے پہلے یہ سوالات مختلف تھے اور چندعشرے بعد بھی یقیناً مختلف ہوں گے۔اس بات کا انحصار اس پر ہے کہ میڈیا میں اسلام کوکس حوالے اورکس اسلوب سے پیش کیا جاتا ہے۔

## الملاح يحتر في المسلاح والمرابل على الله

میں دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف لوگوں سے ملا ہوں اور ہر جگہ مجھے اسلام کے بارے میں انھی عام سوالات کی کیسانیت ملی ہے، البتہ مقام ، ماحول یا ثقافت کی نیرنگیوں کے باعث ان سوالات میں کچھ اضافہ بھی ہوا، مثلاً امریکہ میں اضافی طور پر پوچھا جانے والا عام سوال ہے ہے:

''اسلام سود لینے اور دینے سے کیوں منع کرتا ہے؟''

کچھ سوالات بھارتی غیر مسلموں کے بھی ہیں، مثال کے طور پر:

''مسلمان الیی خوراک کیوں نہیں کھاتے جوصرف سنریوں پرمشمل ہو؟''

یہ سوال شامل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بھارتی نژادلوگ ساری دنیا میں تھیلے ہوئے ہیں اور بھارتی باشندے دنیا کی آبادی کا 20 فیصد یا 1/5 حصہ ہیں، اس لیے ان کے سوالات بھی ان سوالوں میں شامل ہیں جو دنیا بھر کے غیر مسلم لوگ بالعموم پوچھتے رہتے ہیں۔

### اسلام كامطالعة كرفي والفي فيرسلهون كمع يقاط تضودات

بہت سے غیر مسلموں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے مگر ان میں سے اکثر نے دراصل اُن مخصوص کتابوں کا مطالعہ کیا ہے جو اسلام کے متعصب ناقدین نے لکھی ہیں۔ یہ غیر مسلم اپنے ذہنوں میں اسلام کے بارے میں ہیں بائیس مزید غلط نظریات رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں متعدد تضادات ہیں اور قرآن کی تعلیمات غیر سائنسی ہیں وغیرہ وغیرہ البندا ان غیر مسلمانوں کے غلط اعتراضات کے جوابات بھی اس مجموعے میں شامل کر دیے گئے ہیں جھوں نے اسلام کوسنح شدہ ذرائع سے پڑھا ہے۔

ڈاکٹر ذاکرعبدالکریم نائیک



(حصه)

اسلام کے بارے میں غیر مسلموں کے عام سوالات



# صرف اسلام ہی کی پیروی کیوں؟

''تمام مٰداہب لوگوں کو اچھے کام کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، پھر ایک شخص کو اسلام ہی کی پیروی کیوں کرنی چاہیے؟ کیا وہ کسی دوسرے مذہب کی پیروی نہیں کرسکتا؟''

تمام مذاہب بنیادی طور پرانسان کو صحیح راہ پر چلنے اور برائی سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔
لیکن اسلام ان سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ ہمیں صحیح راہ پر چلنے اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی
سے برائی کو خارج کرنے میں عملی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام انسانی فطرت اور معاشر ب
کی پیچید گیوں کو پیشِ نظر رکھتا ہے۔ اسلام خود خالقِ کا کنات کی طرف سے رہنمائی ہے، اسی لیے
اسلام کودینِ فطرت، یعنی انسان کا فطری دین کہا گیا ہے۔ اسلام اور دوسرے مذاہب کا بنیادی
فرق درج ذیل امور سے واضح ہوتا ہے:

## الملام المدوا كرزني كالترادك

تمام مذاہب کی تعلیم ہے کہ ڈاکہ زنی اور چوری ایک بُرافعل ہے۔ اسلام کی بھی بہی تعلیم ہے، پھر اسلام اور دوسرے مذاہب میں فرق کیا ہے؟ فرق میر ہے کہ اسلام اس تلقین کرنے

کے ساتھ ساتھ کہ ڈا کہ زنی اور چوری بُرا کام ہے، ایسا سابی ڈھانچا بھی فراہم کرتا ہے جس میں لوگ ڈاکے نہیں ڈالیس گے۔اس کے لیے اسلام درج ذیل انسدادی اقدامات تجویز کرتا ہے:

- زکاق کا حکم: اسلام انسانی فلاح کے لیے زکاۃ کا نظام پیش کرتا ہے۔ اسلامی قانون کہتا ہے کہ ہر وہ شخص جس کی مالی بچت نصاب، یعنی 85 گرام سونے یا اس کی مالیت کو پہنچ جائے تو وہ ہر سال اس میں سے اڑھائی فیصد اللہ کی راہ میں تقسیم کرے۔ اگر ہرامیر شخص ایما نداری سے زکاۃ ادا کرے تو اس دنیا سے غربت، جو ڈاکہ زنی کی اصل محرک ہے، ختم ہوجائے گی اور کوئی شخص بھی بھوک سے نہیں مرے گا۔
- چوری کی سزا: اسلام چوری کرنے والے کا ہاتھ کا شنے کی سزا دیتا ہے۔سورہ ما کدہ میں ہے:
   میں ہے:

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَـعُوٓا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَنلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَنهِزُ حَكِيدٌ ۞ ﴾

'' چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو۔ بیراللہ کی طرف سے ان دونوں کے کیے ہوئے جرم کی سزا ہے۔ اور اللہ بہت طاقتور اور بہت حکمت والا ہے۔''<sup>®</sup>

اس پر غیرمسلم یہ کہہ سکتے ہیں کہ''20 ویں صدی میں ہاتھ کائے جائیں؟ اسلام تو ایک ظالم اور وحشیانہ مذہب ہے۔''لیکن ان کی کیسوچ سطحی اور حقیقت سے بعید ہے۔

■ عملی نفاذ: امریکه کو دنیا میں سب سے زیادہ ترتی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے۔ بدشمتی سے وہاں جرائم، چوری، ڈیمیق وغیرہ کی شرح بھی سب سے زیادہ ہے۔ فرض کریں کہ امریکہ میں

<sup>﴿</sup> المائدة: 38/5

اسلامی شریعت نافذکی جاتی ہے اور ہرامیر آدمی نصاب کے مطابق، یعنی 85 گرام سونے سے زائد مال پر ہر سال زکاۃ ادا کرتا ہے اور ہر چور کا ہاتھ سزا کے طور پر کاٹ دیا جاتا ہے تو کیا امریکہ میں چوری اور ڈکیتی کی شرح بڑھ جائے گی، کم ہو جائے گی یا آئی ہی رہے گی؟ یقیناً یہ کم ہو گیا۔ مزید برآں یہ شخت قانون مکنہ چوروں کوار تکاب بُڑم سے روکنے میں مددگار ثابت ہوگا۔

میں اس بات سے شفق ہوں کہ اس وقت دنیا میں چوری کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اگر قطع ید کی سزا نافذ کی گئ تو لا کھوں کی تعداد میں لوگوں کے ہاتھ کٹیں گے۔لیمن بینکتہ پیشِ نظر رہے کہ جونہی آپ اس قانون کو نافذ کریں گے، چوری کی شرح فوری طور پر کم ہوجائے گی، تا ہم اس سے پہلے اسلام کا نظام زکاۃ کا رفر ما ہوا ور معاشرے میں صدقات وخیرات اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور غریبوں اور ناداروں کی مدد کا جذبہ فراواں ہو اور پھر سزاؤں کا نظام نافذ ہوتو چوری کرنے والا چوری کرنے سے پہلے سو بار سوچ گا کہ وہ اپنا ہم کہ خطرہ مول لے رہا ہے۔عبر تناک سزاکا تصور ہی ڈاکوؤں اور چوروں کی حوصلہ شکنی کم خطرہ مول لے رہا ہے۔عبر تناک سزاکا تصور ہی ڈاکوؤں اور چوروں کی حوصلہ شکنی کرے گا۔ بہت کم لوگ چوری کریں یا ڈاکہ ڈالیس گے، پھر چند ہی عادی مجرموں کے ہاتھ کا فرح کا خبر سکون سے رہ سکیں گے۔ کا شرح اسلامی شریعت کے علی نفاذ سے خوشکوار نتائج بھی برآ مد ہوں گے۔

#### ا الافاران المسمة والفاكامند إلي

تمام بڑے مذاہب کے نزدیک عورتوں سے چھیڑ چھاڑ اوران کی عصمت دری ایک سکین جرم ہے۔اسلام کی بھی یہی تعلیم ہے، پھراسلام اور دوسرے مذاہب کی تعلیمات میں فرق کیا ہے؟ فرق اس حقیقت میں مضمر ہے کہ اسلام محض عورتوں کے احترام کی تلقین ہی نہیں کرتا اور خواتین سے چھٹر چھاڑ اور ان کی عصمت دری جیسے تکین جرائم سے نفرت ہی نہیں کرتا بلکہ اس امر کی بھر پور رہنمائی بھی کرتا ہے کہ معاشرے سے ایسے جرائم کا خاتمہ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔اس کے لیے آپ درج ذیل زریں اصول ملاحظہ کیجیے:

مردول کے لیے حجاب: اسلام کے حجاب کا نظام اپنی مثال آپ ہے۔ قرآن مجید پہلے
 مردول کو حجاب کا حکم دیتا ہے اور پھر عورتوں کو۔ مردوں کے حجاب (پردہ) کا ذکر مندرجہ ذیل
 آیت میں ہے:

﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَحَفَظُواْ فُرُوجَهُمَّ ذَالِكَ أَزَكَى لَهُمُّ إِنَّ اللهَ خَبِيرُ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ ﴾

''(اے نبی!) مومن مردول سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیجی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یدان کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔اوراللدائن تمام باتوں سے بخوبی واقف ہے جووہ کرتے ہیں۔''®

اسلام کہتا ہے کہ ایک شخص کسی غیرمحرم عورت کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ فوراً اپنی نگا ہیں پنچی لرلے۔

• عورتوں کے لیے جاب: عورتوں کے جاب کا ذکر مندرجہ ذیل آیت میں ہے:
﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ آبَصَلْ هِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ وَلَا یُبُدِینَ
نِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْمَصْرِیْنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُیُومِینٌ وَلَا یُبُدِینَ
نِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآبِهِ کَ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِ کَ أَوْ أَبْنَآبِهِ کَ أَوْ مَانَاتِهِ کَ أَوْ أَبْنَآبِهِ کَ أَوْ مَانَاتِهِ مِنَ الْوَیْفِینَ أَوْ بَیْنَ الْوَیْفِینَ الْوَیْفِینَ الْوَیْفِینَ الْوَیْفِینَ الْوَیْفِینَ الْوَیْفِینَ الْوِیْفِینَ الْوَیْفِینَ الْوَیْفِینَ الْوَیْفِینَ الْوَیْفِیلَ الْوِیْفِینَ الْوَیْفِینَ الْوِیْفِینَ الْوَیْفِیلِ الْوِیْفِینَ الْوَیْفِیلَ الْوِیْفِیلَ الْوِیْفِیلَ الْوِیْفِیلَ الْوِیْفِیلَ الْوِیْفِیلَ الْوِیْفِیلَ الْوِیْفِیلَ الْوِیْفِیلِ الْوِیْفِیلِ الْویْفِیلِ الْویْفِیلِ الْویْفِیلِ الْویْفِیلِ الْویْکِیْنِ الْویْفِیلِ الْویْلِ الْویْفِیلِ الْویْفِیلِ الْویْفِیلِ الْویْلِ الْویْفِیلِ الْویْلِ الْویْفِیلِ الْویْفِیلِ الْویْفِیل

<sup>@</sup> النور:30/24

ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآةِ ﴾

'' (اے نبی) مومن عورتوں سے کہہ دیجے کہ وہ اپنی نگاہیں نیجی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کی نمائش نہ کریں سوائے اُس کے جوازخود ظاہر ہو۔ اور ان کو چاہیے کہ اپنے سینوں پر اوڑ ھنیاں ڈالے رکھیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہر پر یا اپنے باپ پر یا اپنے سسر پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر یا اپنے بھانجوں پر یا اپنی شوہر کے بیٹوں پر یا اپنے بھانجوں پر یا اپنی شوہر کے بیٹوں پر یا اپنے دائیں ہاتھ کی ملکیت (کنیزوں) پر یا عورتوں سے رغبت نہر کھنے والے نوکروں پر یا عورتوں کی چھپی باتوں سے ناواقف لڑکوں پر۔ اور وہ (عورتیں) اپنے پاؤں زور زور سے زمین پر مارتی نہ چلیں کہ ان کی زینت ظاہر ہو جائے جسے وہ چھپاتی ہیں۔ اور اے مومنو! تم سب اللہ سے تو بہ کرو تا کہ تم فلاح جائے جسے وہ چھپاتی ہیں۔ اور اے مومنو! تم سب اللہ سے تو بہ کرو تا کہ تم فلاح

حجاب کی حدیہ ہے کہ تمام جسم ڈھکا ہوا ہو۔ صرف چبرہ اور ہاتھوں کی کلائیاں کھلی رکھی جا سکتی ہیں اور اگرعورتیں چاہیں تو وہ ان اعضاء کو بھی ڈھانپ سکتی ہیں، تا ہم بعض علاء اس بات پراصرار کرتے ہیں کہ چبرہ ڈھانپنا بھی لازم ہے۔ (اور یہی موقف قرین صواب ہے)۔

◄ حفاظتی حصار: الله تعالی حجاب کا حکم کیوں دیتا ہے؟ اس کی وضاحت سور ہ احزاب کی مندرجہ ذیل آیت میں کی گئی ہے:

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّيِّ قُل لِآزَوَ عِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن ، جَلَيْهِي فَيْ اللَّهُ عَفُورًا تَجِيمًا ۞ ﴾ جَلَيْهِي فَا لَيْهُ عَفُورًا تَجِيمًا ۞ ﴾ "اے بی این بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہدد یجے کہ وہ این

<sup>🛈</sup> النور:31/24

نع العسنة وجادلهم با لتي هي أحسن العسبيل ربك با لحكمة والمع

اوپراپنی جادریں اوڑھ لیا کریں (جب وہ باہر کلیں) یہ (بات) ان کے لیے قریب تر ہے کہ وہ (حیادار مومنات کے طور پر) پہچانی جائیں اور انھیں ایذا نہ دی جائے (کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کر سکے) اور اللہ بہت بخشے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔''<sup>®</sup> قرآن کے مطابق حجاب کا حکم عورتوں کو اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ باحیا عورتوں کے طور پر پہچانی جاسکیں اور چھیڑ چھاڑ سے محفوظ رہیں۔

■ ایک مثال سے وضاحت: فرض کریں، دو جڑواں بہنیں ہیں، دونوں خوبصورت ہیں اور ایک گلی میں جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک اسلامی حجاب میں ہے، جبکہ دوسری منی سکر نے میں ملبوس ہے۔ نکڑ پر کوئی بدمعاش کھڑاکسی لڑکی کو چھیڑنے کا منتظر ہے۔ وہ کس سے چھیڑ چھاڑ کرے گا؟ اسلامی حجاب میں ملبوس لڑکی سے ایمنی سکرٹ میں ملبوس لڑکی سے؟ ایسا لباس جوجسم کو چھیانے کے بجائے نمایاں کر دے وہ بالواسط طور پر مخالف جنس کو چھیڑ چھاڑ اور بدکاری کی دعوت دیتا ہے، لہذا قرآن صحیح کہتا ہے کہ حجاب، یعنی پردہ عورت کو چھیڑ چھاڑ سے مخفوظ رکھتا ہے۔

■ عصمت دری کرنے والے کے لیے موت کی سزا: اسلامی شریعت عصمت دری کرنے والے کی سزا موت قرار دیت ہے۔ ﷺ غیر مسلم خوفز دہ ہوں گے کہ اتن بڑی سزا! بہت سے لوگ اسلام کو وحثی اور ظالمانہ فدہب قرار دیتے ہیں۔لیکن ان کی بیسوچ غیر حقیقت پیندانہ ہے۔ میں نے بیہ عام سوال سینکڑوں غیر مسلموں سے بوچھا ہے کہ فرض شیجیے:

<sup>59/33:</sup> الأحزاب

ڈاکٹر ذاکر نائیک نے عصمت دری کرنے والے(Rapist) کی سزا کو''سزائے موت'' لکھا ہے جبکہ اسلامی شریعت کے نقطہ نظر سے زانی کی سزایا حد دوقتم کی ہے: رَثُم (سنگسار) اور کوڑے۔ زانی اگر شادی شدہ ہے تو سوکوڑے اور ایک سال کی جاد کھنی (یا قید) کی سزا دی جائے گی۔ جلاولئی (یا قید) کی سزا دی جائے گی۔

خدانخواستہ کوئی آپ کی بیوی، آپ کی مال یا آپ کی بہن کی عصمت دری کرے اور آپ کو مضف بنایا جائے اور جرم کرنے والے کو آپ کے سامنے لایا جائے۔ آپ اس کے لیے کیا سزا تجویز کریں گے؟ سب نے کہا: ''ہم اُسے قل کردیں گے۔'' اور کچھاس حدتک گئے کہ''ہم اس کے مرنے تک اُسے تشدد سے تڑیاتے رہیں گے۔'' اب اگر کوئی آپ کی بیوی یا بیٹی یا آپ کی ماں کی عصمت دری کر ہے تو آپ اس مجرم کوئل کرنا چاہیں گے۔لیکن جب کسی اور کی بیوی، بیٹی یا ماں کی عصمت دری کی جاتی ہے تو مجرم کے لیے سزائے موت کو وحشیانہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آخر بیدو ہرا معیار کیوں؟

#### امریکه میں عصبت دری کے دوز افزول واقعات مسر

امریکہ کو دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے۔1990ء کی ایف بی آئی کی رپورٹ کے مطابق عصمت دری (Rape) کے 1,02,555 مقدمات درج کیے گئے۔اس میں مزید کہا گیا ہے کہ صرف 16 فیصد مقدمات کا اندراج ہوا یا ان کی رپورٹ کی گئی۔ یوں 1990ء میں پیش آمدہ عصمت دری کے واقعات کی اصل تعداد معلوم کرنے کے لیے 16/100 یعنی 2.56 میں میں بیش قداد کو سال کے 6.25 دنوں سے تقسیم کیا جائے تو وہ 6,40,968 نمتی ہے۔ اور اگر اس مجموعی تعداد کو سال کے 365 دنوں سے تقسیم کیا جائے تو روز انہ اوسط 1,756 نکلتی ہے۔

بعد کی ایک اور رپورٹ کے مطابق امریکہ میں اس برس عصمت دری کے اوسطاً 1900 واقعات روزانہ پیش آئے۔ امریکی محکمہ انصاف کے بیشنل کرائم سروے بیورو کے اعدادو ثار کے مطابق صرف 1996ء میں آ بروریزی کے 3,07,000 واقعات کی رپورٹ کی گئی اور یہ اصل تعداد کا صرف 31 فیصد تھی۔ اس طرح عصمت دری کے واقعات کی اصل تعداد 9,90,332 بنتی ہے جو دس لاکھ کے قریب ہے۔ گویا امریکہ میں اس سال ہر 32 سیکنڈ کے بعد عصمت دری کا ایک واقعہ پیش آیا۔ ہوسکتا ہے اب امریکہ میں ایسے گھناؤنے جرائم کا ارتکاب کرنے والے اور دلیر ہو گئے ہوں۔1990ء کی ایف بی آئی کی ریورٹ کے مطابق و ہاں عصمت دری کے جتنے واقعات کی رپورٹ کی گئی ان کے مجرموں میں سے صرف 10 فیصد گرفتار کیے گئے جوزانیوں کی کل تعداد کا صرف 6.1 فیصد تھے۔اور گرفتار شد گان میں سے بھی 50 فیصد کومقدے کی نوبت آنے سے پہلے ہی چھوڑ دیا گیا۔اس کا مطلب ہے کہ صرف 8.0 فیصد مجرموں کومقد مات کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسر پےلفظوں میں اگرایک شخص 125 مرتبہ بیہ جرم کرتا ہے تو اسے صرف ایک بارسزا ملنے کا امکان ہے۔ ایک دوسری رپورٹ کے مطابق 50 فیصد لوگ جن کوان مقد مات کا سامنا کرنا پڑا اضیں ایک سال سے بھی کم قید کی سزا سنائی گئی۔ اگرچہ امریکی قانون کے مطابق ایسے جرم کے مرتکب افراد کی سزا سات سال قید ہے مگر پہلی دفعہ ایبا گھناؤنا جرم کرنے والے کے ساتھ جج نرمی کا روبیا اختیار کرتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ا یک شخص 125 دفعہ پیرجرم کرتا ہے اوراس کے مجرم تشہرائے جانے کا امکان ایک فیصد ہوتا ہے اوراس میں بھی نصف مرتبہ جج نرمی کا روبیہ اختیار کرتے ہوئے اسے ایک سال سے بھی کم کی سزادیتاہے۔

# المائ تريب في رك

فرض کریں امریکہ میں اسلامی شریعت کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی عورت کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اپنی نگاہ نیچی کر لیتا ہے۔ اور ہرعورت اسلامی حجاب، یعنی پردے میں رہتی ہے اور اس کا پوراجسم سوائے ہاتھوں اور چہرے کے ڈھکا ہوتا ہے۔ اس صورتِ حال کے باوجودا گرکوئی کسی کی عصمت دری کرتا ہے اور مجرم کوسزائے موت دی جاتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح عصمت دری کی شرح بڑھ جائے گی، وہی رہے گی یا کم ہوجائے گی؟ یقیناً

#### صرف اسلام ہی کی پیروی کیوں؟

شرح کم ہوجائے گی اور بیاسلامی شریعت کے نفاذ کا بابرکت متیجہ ہوگا۔

# JOB KUTURUKANI

اسلام بہترین طرزِ زندگی ہے کیونکہ اس کی تعلیمات محض نظریاتی ہی نہیں بلکہ وہ انسانیت کو درپیش مسائل کے عملی حل بھی پیش کرتی ہیں، لہذا اسلام انفرادی اور اجتماعی سطحوں پر بہتر نتائج حاصل کرتا ہے۔ اسلام بہترین طرزِ زندگی ہے کیونکہ بیقا بلِ عمل عالمگیر مذہب ہے جو کسی ایک قوم یانسل تک محدود نہیں، اسی لیے دوسرے مذاہب کے مقابلے میں صرف اسلام ہی ایسا دین ہے جس کو اپنا کر انسان اپنی شاہراہِ حیات بالکل سیدھی بنا کر اخروی زندگی میں کامیا بی وکامرانی حاصل کرسکتا ہے۔ اور اخروی کامیا بی ہی حقیقی کامیا بی ہے۔





# كيامسلمان كعبه كو يوجتے ہيں؟

''جب اسلام بتوں کی پوجا کے خلاف ہے تو مسلمان اپنی نمازوں میں کعبہ کے آگے کیوں جھکتے ہیں اور اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟''

کعبہ ہمارا قبلہ ہے، یعنی وہ سمت جس کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اگر چہ مسلمان نمازوں میں کعبہ کی طرف رُخ کرتے ہیں لیکن وہ کعبہ کو پوجتے ہیں نہ اس کی عبادت کرتے ہیں بلکہ مسلمان صرف اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔

اس کا ذکرسورۂ بقرہ میں ہے:

﴿ قَدْ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجِهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَلُهَا ۗ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾

''(اے نبی!) ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسان کی طرف اُٹھنا دیکھ رہے ہیں، لہذا ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پیند کرتے ہیں۔ سو آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیرلیں۔''<sup>©</sup>

<sup>144/2:</sup> البقرة

#### فلااتحاد والقاف كالديعية

اسلام وحدت کا دین ہے، چنانچ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے اسلام نے اسلام نے اسلام نے اسلام نے ان کا ایک قبلہ متعین کیا ہے اور ان کو تھم دیا گیا ہے کہ وہ جہال کہیں بھی ہوں، نماز کے وقت کی طرف رہتے ہوں، وہ اپنا رُخ مشرق کی طرف رہتے ہوں، وہ اپنا رُخ مشرق کی طرف کریں گے۔

گی طرف کریں گے اور جومشرق کی طرف رہتے ہوں، وہ اپنا رُخ مغرب کی طرف کریں گے۔

#### كولانام كالملاش ي

یہ مسلمان ہی تھے جھوں نے سب سے پہلے دنیا کا نقشہ بنایا۔ ان کے نقشوں میں جنوب اوپر کی طرف تھا اور شال نیچے کی طرف اور کعبہ درمیان میں تھا۔ بعد میں مغربی نقشہ نگاروں نے جو نقشے بنائے ،ان میں شال اوپر اور جنوب نیچے کی طرف دکھایا گیا جیسا کہ آج کل دنیا کے نقشے بنائے جاتے ہیں۔ بہر حال الحمد للہ کعبہ دنیا کے نقشے کے تقریبًا وسط میں ہے۔

#### طواف کوبہ کمر

جب مسلمان مکہ کی مسجد حرام میں جاتے ہیں، وہ کعبے کے گرد چکر لگا کر طواف کرتے ہیں۔ ان کا بیمل واحد سیچے معبود پر ایمان اور اس کی عبادت کی علامت ہے۔ جیسے ہر دائر سے کا ایک ہی مرکز ہوتا ہے،اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ایک ہے جوعبادت کے لائق ہے۔

#### الإنتار الأول أيد من المن المواقع أ

جہاں تک سیاہ بھر، یعنی جرِ اسود کی حرمت کا تعلق ہے، حضرت عمر وہالی کی ایک حدیث سے واضح ہے۔ حضرت عمر وہالی نے ججر اسود کو بوسہ دیا اور کہا: [ إِنِّي أَعُلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ

نع العسبيل ربان با لحكمة والمح العسبيل ربان با لحكمة والمح

وَلَا تَنفَعُ ، وَلُولًا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُكُ مَا قَبَّلُتُكَ]'' ميں بقيناً جانتا ہول كه تو ايك پھر ہے، نہ توكوئى فائدہ پہنچا سكتا ہے نہ نقصان ۔ اگر میں نے نبى كريم سَنَّيْنِمُ كو تجھے چو متے نہ ديكھا ہوتا تو ميں تجھے بھی نہ چومتا۔'' ®

# يين جيك براوال

نبی کریم مَنَّ اللِّیُّمَ کے دور میں لوگ کعبہ کی حصت کے اُوپر کھڑے ہوکراذان دیتے تھے۔ ® اب جولوگ بیاعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان کعبہ کو پوجتے ہیں تو بھلا کون سا بتوں کو پوجنے والا اس بُت کے اُوپر کھڑا ہوتا ہے جس کی وہ پوجا کرتا ہے؟ ®

٤ صحيح البخاري، الحج، باب ماذكر في الحجر الأسود، حديث:1597

٤ تحليات نبوت ، ص: 226

<sup>©</sup> اسلام میں پو جنے اور عبادت کرنے کا تصور صرف ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے۔ جمر ، شخصیات یا استھان کی توجا کا تصور اسلام میں نہیں پایا جاتا۔ اسلام نے تو ایسی جگہ پر بھی عبادت سے روک دیا ہے جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا شبہ پیدا ہوسکتا ہو، مثلاً قبرستان میں نماز ادا کرنا، یا ایسی جگہ عبادت کرنا جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہو، ممنوع ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ کسی دور میں کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ مسلمانوں نے کسی مکان یا عمارت کی عبادت کی ہو۔ اسلام میں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی تصور ہوتا تو محمد شائیلی اس لائق شے کہ آپ کی قبر کوقبلہ بنایا جاتا اور اس کی عبادت کی جاتی ہیں آپ شائیلی نے اس سے ختی ہے منع کر دیا، اس طرح آپ شائیلی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کو بحدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو تھم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو تجدہ کرے، پھر یہ بات بھی ہے کہ بتوں کے پیاری تو بت خانے میں جا کرعبادت کرتے ہیں یا ان بتوں کے ماؤل بنا اس کا ماؤل اپنے سامنے رکھنا جائز ہوتیا جو لیت عبادت کے لیے خانہ کعبہ جانے کو شرط قرار دیتے ہیں نہ اس کا ماؤل اپنے سامنے رکھنا جائز ہجھتے ہیں۔ وہ تو جہت کے عبہ کوسامنے رکھ کہ عبہ کے بجائے رب کعبہ کی عبادت کرتے ہیں دیا دی کی عبادت کرتے ہیں نہ اس کا ماؤل اپنے سامنے رکھنا جائز ہجھتے ہیں۔ وہ تو جہت کے بیاد کیا کہ کیا کہ دیا ہے بیات ہیں۔ (عثان فیب)



# كيا اسلام بزورشمشير پھيلا؟

''اسلام کوامن وسلامتی کا مٰدہب کیسے کہا جا سکتا ہے جبکہ بیتلوار کے زور سے پھیلا؟''

کچھ غیرمسلم عام طور پر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اسلام کے ماننے والے اتنی زیادہ تعداد میں نہ ہوتے اگر اسلام تلوار کے ذریعے سے نہ پھیلا ہوتا۔ مندرجہ ذیل نکات بید حقیقت واضح کریں گے کہ اسلام ہزور طافت ہر گرنہیں پھیلا بلکہ اپنی عالمگیر صدافت، عقل پر ہنی تصورات اور سچائی پر بنی دلائل کی بدولت اسلام کوفروغ ملاہے۔

#### املام كامطلب ممر

اسلام لفظ''سلام'' سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے سلامتی اور امن ۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسپنے آپ کو اللہ کی رضا کے آگے جھکا دیا جائے، پس اسلام سلامتی اور امن کا نمہب ہے جواسپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے آگے جھکا دینے کی بدولت نصیب ہوتا ہے۔

#### مات كااشال كر

دنیا میں ہر انسان امن اور ہم آ جنگی قائم رکھنے کے حق میں نہیں ہوتا یا بہت سے لوگ

ہوتے ہیں جواپنے مفادات کے لیے امن وامان کوخراب کرتے ہیں، لہذا بعض اوقات امن قائم رکھنے کے لیے طاقت کا استعال کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جرائم کے سد باب کے لیے پولیس کا نظام قائم کیا گیا ہے جو مجرموں اور ساج دشمن عناصر کے خلاف طاقت استعال کرتی ہے تا کہ ملک میں امن وامان قائم رہے۔ اسلام امن کا خواہاں ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اپنے ماننے والوں کوظلم اور استحصال کے خلاف لڑنے کا حکم دیتا ہے۔ بعض اوقات ظلم سے لڑنے اور اسے ختم کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلام میں طاقت کا استعال صرف ظلم کے خاتے، امن کے فروغ اور عدل کے قیام کے لیے ہے اور اسلام کا بیہ پہلوسیرت النبی مُناشِیْج، خلفائے راشدین شائی کے عہد کے ادوار سے بخو بی آشکار ہوتا ہے۔

## **Zuigneisi**

اس غلط نظریے کا جواب کہ اسلام بر ورشمشیر پھیلا، ایک انگریز مؤرخ ڈی کیسی اولیری نے اپنی کتاب "Islam at the Cross Road" (صفحہ 8) میں بہترین انداز میں دیا ہے:

'' تاریخ بہر حال بیر حقیقت واضح کر دیتی ہے کہ مسلمانوں کے متعلق روایتی تعصب پر مبنی کہانیاں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا اور اس کے ذریعے سے جنونی مسلمان دنیا پر چھا گئے، سب نا معقول اور فضول افسانے ہیں جنھیں مؤرخین نے بار بار و مرایا ہے۔''

#### £254 ما الأق كـ 800 م. ك

مسلمانوں نے سپین میں تقریباً 800 سال حکومت کی اور وہاں لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے بھی تلوار نہیں اٹھائی۔ بعد میں صلیبی عیسائی برسراقتدار آئے تو انھوں نے وہاں سے

مسلمانوں کا صفایا کر دیا اور پھرسپین میں ایک بھی مسلمان ایسا نہ تھا جو آ زادی ہے''اذان'' دے سکے۔

## تقريبا فيزه كرادع بسائل ميسان مين

مسلمان دنیائے عرب پر1400 سال سے حکمران ہیں۔اس کے باوجود ابھی تک 14 ملین، لینی ایک کروڑ چالیس لا کھ عرب ایسے ہیں جونسلوں سے عیسائی ہیں، جیسے مصر کے قبطی عیسائی۔ اگر اسلام تلواریا طاقت کے زور پر پھیلا ہوتا تو عرب میں ایک بھی عیسائی نہ ہوتا۔

## المارت تا يزم الم

ہندوستان میں مسلمانوں نے تقریباً ایک ہزارسال حکومت کی۔ اگر وہ چاہتے تو بذریعہ طاقت ہندوستان کے ہر غیر مسلم کومسلمان کر لیتے۔ آج بھارت کی 80 فیصد آبادی غیر مسلموں کی ہے۔ یہ تمام غیر مسلم کیا اس بات کی زندہ شہادت نہیں ہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔

## المرتجياء مالخاص الماء

وُنیا بھر کے ممالک میں سے انڈونیشیا میں مسلمانوں کی تعدادسب سے زیادہ ہے، اسی طرح ملائشیا میں بھی اکثریت مسلمانوں کی ہے۔اب کوئی ان سے پوچھے کہ کون سی اسلامی فوج انڈونیشیا اور ملائشیا گئی تھی؟

#### الزيقيكا شرفي مالل

اس طرح اسلام بہت تیزی سے براعظم افریقہ کے مشرقی ساحل پر پھیلا۔مستشرقین سے

پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا تو کونی اسلامی فوج افریقہ کے مشرقی ساحل پر گئ تھی۔

#### JAISOUNTE

مشہور مؤرخ تھامس کارلائل اپنی کتاب''ہیرو اینڈ ہیرو ورشپ'' میں اسلام کے پھیلاؤ کے بارے میں مغربی تصورات کی تر دید کرتے ہوئے کہتا ہے:

"اسلام کے فروغ میں تلوار استعال ہوئی لیکن بیتلوار کیسی تھی؟ ایک نظریہ تھا۔ ہرنیا نظریہ شروع میں فرد واحد کے نہاں خانہ دماغ میں جنم لیتا ہے۔ وہاں وہ نشو ونما پاتا رہتا ہے۔ اس پر دُنیا بھر کا صرف ایک ہی آ دمی یقین رکھتا ہے، گویا ایک شخص فکری لحاظ سے تمام انسانوں سے مختلف ہوتا ہے۔ اگر وہ ہاتھ میں تلوار لے اور اس کے ذریعے سے اپنا نظریہ پھیلانے کی کوشش کرے تو یہ کوشش بسودرہ گی۔ لیکن اگر تہ اپنے نظریے کی تلوار سے سرگرم ممل رہیں تو وہ نظریہ دُنیا میں اپنی قوت سے خود بخود پھیلا جا جا گا۔"

#### العكافليك

یه درست نہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ مسلمان فروغ اسلام کے لیے تلوار استعال کرنا چاہتے بھی تو استعال نہیں کر سکتے تھے کیونکہ قرآن مجید مندرجہ ذیل آیت میں کہتا ہے:

﴿ لَا ۚ إِكْرَاهَ فِي ٱلَّذِينَّ فَد تَّبَيَّنَ ٱلزُّشُدُمِنَ ٱلْغَيُّ ﴾

'' دین میں کوئی جرنہیں۔ مہرایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔''<sup>®</sup>

① البقرة :256/2

# حكمت كي تلوار

فروغِ اسلام کا باعث دراصل حکمت کی تلوار ہے۔ یہ ایسی تلوار ہے جو دِل اور د ماغ فتح کر لیتی ہے۔قرآن کہتا ہے:

﴿ آَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ آحۡسَنَ ﴾

''لوگوں کواپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور بہترین وعظ کے ساتھ بلائیں اور ان سے بہترین طریقے سے بحث کریں۔''<sup>®</sup>

#### تصف صدی میں عالمی خدایب کے پیروکاروں میں اضاف اسم

1986ء میں ریڈرز ڈائجسٹ کے ایک مضمون میں 1934ء سے 1984ء تک نصف صدی میں دنیا کے بڑے بڑے نماہب کے پیروکاروں کی تعداد میں فیصد اضافے کے اعداد وشار دیا کے بڑے بڑے نماہب کے پیروکاروں کی تعداد میں فیصد اضافے کے اعداد وشار دیے گئے تھے۔ یہ صفمون''صاف بچ'' (The Plain Truth) نامی جریدے میں بھی چھپا۔ ان میں سرفہرست اسلام تھا جس کے پیروکاروں کی تعداد میں 235 فیصد اضافہ ہوا اور عیسائیت میں اضافہ صرف 47 فیصد رہا۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ اس صدی میں کون سی مذہبی جنگ لڑی گئ جس نے لاکھوں لوگوں کومسلمان کر دیا۔

## امریک اور بورپ میں روز افزول مذہب اسلام ہے ممر

آج بورپ اور امریکه میں سب سے زیادہ برجے والا مذہب اسلام ہے۔ وہ کون سی تلوار

<sup>🛈</sup> النحل: 125/16

ہے جولوگوں کو اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہونے پر مجبور کر رہی ہے؟ بیۃ تلوار اسلام کا سچا عقیدہ ہے۔

#### نا لإعزال آدم يكون كالملان هفت

داكر جوزف آدم پيرس سيح كت بين:

''جولوگ فکر مند ہیں کہ ایٹی ہتھیار ایک دن عرب لوگوں کے ہاتھ لگ جائیں گے، وہ اس حقیقت کو سجھنے میں ناکام رہے ہیں کہ اسلامی بم تو پہلے ہی گرایا جا چکا ہے، بیاُس دِن گراتھا جب محمد (سُلِقَیْظِ) پیدا ہوئے تھے۔''



MWW. DEENEKHALIS. COM WWW. RAHEHAQ. COM WWW. ESNIPS. COM/LISER/TRUEMASLAK



# مسلمان بنیاد برست اور دہشت گرد ہیں؟

''مسلمانوں کی اکثریت بنیاد پرست اور دہشت گرد کیوں ہے؟''

یہ سوال نداہب یا عالمی امور کے متعلق کسی بحث میں بالواسطہ یا بلاواسطہ مسلمانوں کے بارے میں کیا جاتا ہے۔ رائخ العقیدہ اور' بنیاد پرست' مسلمانوں کا ذکر تمام ذرائع ابلاغ میں بار بارکیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے متعلق افتر اپر دازی کی انتہا کر دی جاتی ہے۔ دراصل یہ بے بنیاد پروپیگنڈہ مسلمانوں کے خلاف امتیاز اور تشدد کا باعث بنتا ہے۔ اس کی ایک مثال اوکلا ہو ما میں ہونے والے بم دھا کے کی ہے جس کے بعد امریکی میڈیا نے مسلم دشنی کی مہم چلائی۔ اسے مشرق وسطی کے مسلمانوں کی سازش قرار دیا گیا جبکہ مجرم امریکی فوج کا ایک سپاہی تھا۔

آیئے! ہم'' دہشت گردی''اور'' بنیاد پرتی'' کے الزامات کا تجزید کریں۔

# بنياد پرستانی انزیف

بنیاد پرست ایسے مخص کو کہتے ہیں جواپنے عقیدے یا نظریے کی مبادیات ، یعنی بنیادی باتوں سے پوری طرح وابستہ ہواور ان پر پوری طرح کاربند ہو۔اگر ایک شخص اچھا ڈاکٹر بنا چاہتا ہے تو اسے طب کی مبادیات کاعلم ہونا اور اُن پراس کاعمل پیرا ہونا ضروری ہے۔
اور ایک اچھے ریاضی دان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریاضی کی مبادیات سے اچھی طرح
واقف ہو۔ گویا ایک ڈاکٹر کو طب میں اور ایک ریاضی دان کوریاضی کے شعبے میں فنڈ امنٹلسٹ
(Fundamentalist) یا بنیاد پرست ہونا چاہیے، اسی طرح ایک سائنس کے میدان میں
بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہئیں۔ دوسرے الفاظ میں اُسے سائنس کے میدان میں
بنیاد پرست ہونا چاہیے، اسی طرح دین کے معاملے میں بھی ایک شخص کا بنیاد پرست ہونا ضروری ہے۔

# قام بنیاد پست ایک چیے نبیں ممر

حقیقت یہ ہے کہ تمام بنیاد پرست ایک جیسے نہیں اور ندان کو ایک جیسا کہا جا سکتا ہے۔ تمام بنیاد پرست کی کسی گروہ سے بنیاد پرستوں کواچھے یا ہُرے گروہوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بنیاد پرست کی کسی گروہ سے وابستگی کا انحصارا س کے متعلقہ شعبے اور سرگرمی پر ہے جس میں وہ بنیاد پرست کا مظاہرہ کرے۔ ایک بنیاد پرست ڈاکو یا چورا پنے پیشے میں بنیاد پرست ہوتا ہے جومعا شرے کے لیے تکلیف کا باعث بنیاد پرست ڈاکٹر باعث بنیاد پرست ڈاکٹر معاشرے کے لیے تکلیف کا معاشرے کے لیے تکلیف کا معاشرے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اور بہت معزز بھی۔

# محصر فبادي ست بوك إفري

میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام کے بنیادی اصولوں کو جانتا اور اُن پڑمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک صحیح مسلمان کو بنیاد پرست ہونے پر شرمندہ نہیں ہونا جا ہیے۔ میں اپنے بنیاد پرست مسلمان ہونے پرفخر کرتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اسلام کے بنیادی اصول نہ صرف انسانیت بلکہ تمام وُنیا کے لیے مفید ہیں۔ اسلام کا ایک بھی بنیادی اصول الیانہیں جو تمام بنی نوع انسان کے مفاد میں نہ ہویا اُن کے لیے نقصان دہ ہو۔ بہت سے لوگ اسلام کے بارے میں غلط تصورات رکھتے ہیں اور بیہ کہتے ہیں کہ اسلام کی بہت سے لوگ اسلام کے بارے میں غلط اور ناکافی سی تعلیمات ٹھیک نہیں اور نا انصافی پر ہبنی ہیں۔ بیا نداز فکر اسلام کے بارے میں غلط اور ناکافی معلومات کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی کھلے ول و دماغ سے اسلام کی تعلیمات کا جائزہ لے تو وہ اس حقیقت تک پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اسلام انفرادی اور اجتماعی دائروں میں کیساں طور پر فائدہ مند ہے۔

#### بنياد پرست كالغوى مطلب محمر

وییسٹرز (Websters) کی انگریزی ڈکشنری کے مطابق Fundamentalism یا بنیاد پرستی ایک تحریک تھی جو بیسویں صدی کے شروع میں امریکی پروٹسٹٹوں کے اندرائٹھی۔ یہ تحریک جدیدیت کے خلاف ردعمل تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ صرف عقائد اور اخلاق بلکہ تاریخی ریکارڈ کے حوالے سے بھی بائبل کے غلطیوں سے پاک ہونے پر زور دیتے تھے۔ وہ اس پر بھی زور دیتے تھے کہ بائبل کا متن ہو بہو خدا کے الفاظ ہیں۔ اس طرح بنیاد پرستی ایک اس پر بھی زور دیتے تھے کہ بائبل کا متن ہو بہو خدا کے الفاظ ہیں۔ اس طرح بنیاد پرستی ایک اسکی اصطلاح ہے جو سب سے پہلے عیسائیوں کے ایک گروہ کے لیے استعال کی گئی جو یقین رکھتے تھے کہ بائبل لفظ بدلفظ خدا کا کلام ہے اور اس میں کوئی غلطی یا تحریف نہیں۔ لیکن اب آ کسفورڈ ڈکشنری کے مطابق ''بنیاد پرسی'' کا مطلب ہے:

دیکسی مذہب، خاص طور پر اسلام ، کے قدیم یا بنیادی نظریات پرختی سے کار بند ہونا۔''
یوں مغربی دانشوروں اور میڈیا نے ''بنیاد پرسی'' کی اصطلاح کوعیسائیت سے الگ کر کے خاص طور پر اسلام سے وابستہ کردیا ہے۔

آج جب کوئی بنیاد پرست کی اصطلاح استعال کرتا ہے تو فوراً اس کے ذہن میں ایک مسلمان کا تصور آتا ہے جواس کے خیال میں دہشت گرد ہے۔

#### ZEVILLE JULY

ہر مسلمان کو' دہشت گرد'' ہونا چاہیے۔ دہشت گرد ایسے شخص کو کہتے ہیں جو دہشت کھیلانے کا باعث ہو۔ جب کوئی ڈاکوکسی پولیس والے کو دیکھا ہے تو وہ دہشت زدہ ہوجاتا ہے۔ گویا ڈاکو کے لیے پولیس والا دہشت گرد ہے، اسی طرح ہرمسلمان کو چور، ڈاکواور زائی جیسے ساج دیمن عناصر کے لیے دہشت گرد ہونا چاہیے۔ جب ایسا ساج دیمن شخص کسی مسلمان کو دیکھے تو اُسے دہشت گرد' عام طور پرایسے شخص کے لیے استعال ہوتا ہے جو عام لوگوں کے لیے خوف اور دہشت کا باعث ہولیکن سے اور شیح مسلمان کو صرف مخصوص لوگوں کے لیے دہشت گرد ہونا چاہیے، یعنی ساج ویمن عناصر کے لیے مسلمان کوصرف مخصوص لوگوں کے لیے دہشت گرد ہونا چاہیے، یعنی ساج ویمن عناصر کے لیے مسلمان کو گرا عث ہوتا ہے۔ در حقیقت ایک مسلمان بے گناہ لوگوں کے لیے امن اور سلمتی کا باعث ہوتا ہے۔

#### TO BUSINESS

آ زادی ہند سے پہلے انگریزوں کی حکمرانی کے زمانے میں بعض مجاہدینِ آ زادی جوعدم تشدد کے حامی نہیں تھے، انھیں انگریزوں کی حکومت'' دہشت گرد'' کے نام سے موسوم کرتی تھی لیکن عام ہندوستانیوں کے نزدیک تشدد پر ہنی سرگرمیوں میں مصروف بیا افراد محبِّ وطن تھے۔ ایوں ان لوگوں کی سرگرمیوں کوفریقین کی طرف سے مختلف نام دیے گئے۔ وہ لوگ جو بیسجھتے تھے کہ ہندوستان پر حکومت کرنا انگریزوں کا حق ہے، وہ ان لوگوں کو دہشت گرد کہتے تھے جبکہ

#### مسلمان بنیاد پرست اور دہشت گرد ہیں؟

دوسرےلوگ جن کا خیال تھا کہ انگریزوں کو ہندوستان پرحکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ، انھوں نے ان لوگوں کومحب وطن اورمجاہد آزادی قرار دیا۔

پس بہنہایت ضروری ہے کہ کسی شخص کے بارے میں کوئی فیصلہ دینے سے پہلے اُس کی بات سُنی جائے۔ دونوں طرف کے دلائل سُنے جائیں، صورتِ حال کا تجزید کیا جائے، پھر اُس شخص کی دلیل اور مقصد کو پیش نظر رکھ کر اس کے مطابق اُس کے بارے میں رائے قائم کی جائے۔

#### اللام اللك ملائل ع

لفظ اسلام''سلام'' سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے سلامتی۔ بیامن کا فدہب ہے جس کے بنیادی اصول اس کے پیروکاروں کو تلقین کرتے ہیں کہ وہ دُنیا میں امن قائم کریں اور اسے فروغ دیں۔

چنانچہ ہرمسلمان کو بنیاد پرست ہونا چاہیے۔اس کوامن کے دین اسلام کے بنیادی اصولوں پرعمل کرنا چاہیے اور اسے صرف ساج دشمن عناصر کے لیے دہشت گرد ہونا چاہیے تاکہ معاشرے میں امن اور عدل وانصاف کوفر وغ ملے۔





## موت کے بعد زندگی کیوں؟

" "آ پ آخرت، یعنی موت کے بعد زندگی کے وجود کو کیسے ثابت کریں گے؟

کئی لوگ جیران ہوں گے کہ سائنسی اور عقلی دلائل کا حامل ایک شخص اخروی زندگی پر کیسے یقین رکھ سکتا ہے؟ بعض لوگ یہ بھتے ہیں کہ جوشخص آخرت کی زندگی پر یقین رکھتا ہے وہ صرف اندھےاعتقاد کی بنایراییا کرتا ہے جبکہ اُخروی زندگی پر میرایقین عقلی دلائل پر ببنی ہے۔

## TESTEST SUIT

قرآن عظیم میں ایک ہزار سے زیادہ آیات ہیں جو سائنسی حقائق پر ببنی ہیں۔ اس کے لیے میری کتاب Quran and Modern Science: Compatible or کیے میری کتاب Incompatible? (قرآن اور جدید سائنس: مطابقت رکھتے ہیں یا عدم مطابقت؟) دیکھیے۔ قرآن میں مذکور بہت سے حقائق گزشتہ چند صدیوں میں سائنسی سطح پر دریافت ہوئے ہیں۔ لیکن سائنس ابھی تک قرآن کے ہر بیان کی تصدیق کی سطح پر نہیں پنچی۔

فرض کریں قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس میں سے 80 فیصد بیانات سو فیصد درست ہیں۔ باقی 20 فیصد بیانات کے متعلق سائنس کوئی حتمی بات نہیں کہتی کیونکہ ابھی وہ اس مقام پرنہیں پیچی جہاں وہ ان بیانات کو ثابت کر سکے یا جھٹلائے۔ہم اپنے محدود علم کی روشیٰ میں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کے اس 20 فیصد حصے میں سے ایک فیصد یا ایک آیت بھی غلط ہے۔اب جبکہ 80 فیصد قرآن سو فیصد سے ہوادر باقی 20 فیصد کو غلط ثابت نہیں کیا گیا تو منطق کہتی ہے کہ باقی 20 فیصد بھی سے جہ موت کے بعد زندگی جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ اس 20 فیصد غیر واضح حصے میں ہے جس کے متعلق منطق سے کہتی ہے کہتے ہے۔

#### امن اورانسانی اقدار کا تصور

ڈا کہ زنی اچھائی ہے یا بُرائی؟ ایک عام عاقل آ دمی کے نزدیک بیر بُرائی ہے۔ایک شخص جوموت کے بعد زندگی پریفین نہیں رکھتا، کسی طاقتور اور با اثر ملزم کو کیسے قائل کرسکتا ہے کہ ڈا کہ زنی بُرائی ہے؟

فرض کریں کہ میں دنیا میں سب سے طاقتوراور بااثر مجرم ہوں۔اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ذبین اور منطق شخص بھی ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ڈاکہ زنی اچھی بات ہے کیونکہ یہ مجھے رفتیش زندگی بسر کرنے میں مدودیت ہے،اس لیے یہ میرے لیے ٹھیک ہے۔اگر کوئی میرے سامنے منطق دلیل لا سکے کہ یہ میرے لیے کیوں بُری ہے تو میں اسے فوراً چھوڑ دوں گا۔لوگ عام طور پرمندرجہ ذیل دلائل دیتے ہیں:

- لٹنے والے کے لیے مشکلات: پچھ لوگوں کے نزدیک لٹنے والا شخص مشکلات کا سامنا
   کرے گا۔ میں یقیناً متفق ہوں کہ بیاس کے لیے بُراہے جولٹ جاتا ہے کیکن میرے لیے اچھا
   ہے۔ اگر میں ہزاروں ڈالرلوٹنا ہوں تو میں کسی فائیوشار ہوٹل میں اچھے کھانے سے لطف اندوز
   ہوسکتا ہوں۔
- کوئی آی کوبھی اُوٹ سکتا ہے: کچھلوگ دلیل دیتے ہیں کہ سی دن میں بھی اُٹ جاؤں

اور میرے سینکڑوں محافظ ہیں۔ میں کسی کو بھی لوٹ سکتا ہوں لیکن مجھے کوئی نہیں لوٹ سکتا۔
وُل کہ زنی عام آدی کے لیے خطرناک ہوسکتی ہے لیکن میرے جیسے بااثر آدی کے لیے نہیں۔
پولیس شمصیں گرفتار کر سکتی ہے: کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اگرتم لوگوں کو لوٹو گے تو پولیس شمصیں گرفتار کرلے گی۔لیکن پولیس مجھے گرفتار نہیں کرسکتی کیونکہ میں پولیس کو حصہ دیتا ہوں اور میرے جھے داروز ریجی ہیں۔ میں اس بات سے شفق ہوں کہ اگر عام آدی وُل کہ زنی کررے گا تو وہ پکڑا جائے گا اور بیاس کے لیے اچھا نہ ہوگا لیکن میں غیر معمولی طور پر بااثر اور طاقتور مجرم ہوں۔

گا۔ کیکن میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی نہیں لوٹ سکتا کیونکہ میں ایک بہت طاقتور مجرم ہوں

میرےسامنے کوئی منطقی دلیل پیش کریں کہ میرے لیے ڈا کہ زنی کیوں بُری ہے، تب میں اس برے کام سے رک جاؤں گا۔

- پیسہ کمانے کا آسان طریقہ: کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے روپیہ کمانا آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں۔ میں یہ بات سلیم کرتا ہوں کہ یہ آسان طریقہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں ڈاکہ زنی کرتا ہوں۔ اگر ایک شخص کو یہ اختیار دیا جائے کہ پیسہ کمانے کا آسان طریقہ نتخب کرے یا مشکل تو منطقی شخص آسان راستہ ہی اختیار کرے گا۔
- انسانیت کے منافی فعل: کچھ لوگوں کے نزدیک ڈاکہ زنی انسانیت کے خلاف ہے اور یہ کہ ایک انسانیت کے خلاف ہے اور یہ کہ ایک انسان کو دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں دوبارہ دلیل دے کریہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس چیز کو''انسانیت' (Humanity) کہتے ہیں وہ کس کا قانون ہے اور مجھے کیوں اس پر عمل کرنا چاہیے؟ یہ قانون جذباتی اور جو شیاخت کے لیے اچھا ہوسکتا ہے مگر میں تو منطق شخص ہوں مجھے دوسروں کا خیال کرنے میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔
- خود غرضی سے لطف حیات: کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اوروں کو کو ٹنا خود غرضی ہے۔ یہ ٹھیک

ہے کہ بیخودغرضا نفعل ہے کیکن مجھےخودغرض کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ خودغرضی مجھےزندگی سے لطف اندوز ہونے میں مدد دیتی ہے۔

■ ڈاکہ زنی جبرحال بُراکام ہے: یہ ثابت کرنے کے تمام دلائل کہ ڈاکہ زنی ایک بُرا کام ہے، بے کار ہیں۔ یہ ایک عام آ دمی کو تو مطمئن کر سکتے ہیں لیکن میرے جیسے طاقتور اور بااثر مجرم کو نہیں۔ ان دلائل کامنطق اور عقلی حوالوں سے دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کوئی حیران کن بات نہیں کہ اس دنیا میں بہت سے مجرم ہیں۔ اسی طرح زنا بالجبر اور دھو کہ دہی وغیرہ کو بھی میرے جیسے شخص کے لیے اچھا ثابت کیا جا سکتا ہے اور کوئی منطقی دلیل موجود نہیں جو مجھے قائل کر سکے کہ یہ بُرے کام ہیں۔

#### مسلمان كالمجرم كوقائل كرنا للمسر

آیئے اب کردار بدلتے ہیں۔فرض سیجیے کہ آپ بہت طاقتور اور با اثر مجرم ہیں۔آپ نے پولیس اور وزیروں کو بھی پینے سے خرید رکھا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے تھگوں کی فوج موجود ہے۔لیکن میں بحثیت مسلمان آپ کو قائل کرسکتا ہوں کہ ڈاکہ زنی، زنا بالجبر اور دھو کہ دبی وغیرہ بُرے کام ہیں۔اگر میں بھی وہی دلائل دوں جو پہلے دیے جا چکے ہیں کہ ڈاکہ زنی ایک بُراکام ہے تو مجرم وہی جواب دے گا جو پہلے دیے جا سے ہیں کہ ڈاکہ زنی ایک بُراکام ہے تو مجرم وہی جواب دے گا جو پہلے دے چکا ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ مجرم کے منطقی ہونے کے باوجوداس کے تمام دلائل صرف اس وقت تک ہی صحیح ہیں جب وہ بہت طاقتور اور بااثر ہولیکن اگر اس کے اوپر اس سے کہیں زیادہ طاقتور ایک ہستی موجود ہے ،اور یقیناً ہے ،تو صورتِ حال بدل جاتی ہے۔

محرم بھی انصاف چاہتا ہے: ہرانسان انصاف کا آرزومندہ۔ اگر دوسروں کے لیے نہیں تو کم از کم اپنے لیے ضرور انصاف چاہتا ہے۔ بہت سے لوگ طاقت اور اختیارات کے

نشے میں دوسروں کو دکھ اور تکلیف پہنچاتے ہیں، تا ہم وہ لوگ بھی اس وقت یقیناً اعتراض کرتے ہیں جب خودان سے بےانصافی کی جاتی ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کی تکالیف سے بے خبر ہوتے ہیں، اس کی وجہ رہے کہ وہ طاقت اور اختیارات کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ طاقت اور اختیارات انھیں نہ صرف دوسروں سے ناانصافی کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

■ سب سے طاقتوراورعادل: بحثیت مسلمان میں ایک مجرم کواللہ تعالیٰ کے وجود کا قائل کروں گا اور کہوں گا کہ اللہ تم سے کہیں زیادہ طاقتور اور انصاف کرنے والا ہے۔قر آ نِ عظیم کہتا ہے:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ﴾

" بلاشبهالله (کسی پر) ذره برابرظلم نہیں کرتا۔"<sup>©</sup>

۔ اللہ مجھے سزا کیوں نہیں ویتا؟: ایک مجرم کے روبرو جب وجود باری تعالیٰ کے بارے میں قرآن سے سائنسی خفائق پیش کیے جائیں تومنطقی اور سائنسی نقط ُ نظرر کھنے کے باعث وہ اتفاق کرتا ہے کہ اللہ موجود ہے۔لیکن وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر اللہ طاقتور اور عادل ہے تو پھر مجھے سزا کیوں نہیں دیتا؟

۔ بے انصاف لوگوں کو سزاملنی جا ہیے: ہروہ مخص جس سے بے انصافی ہوئی ہو، جا ہے۔ اُس کا ساجی یا معاشی مرتبہ کچھ بھی ہو، وہ چا ہے گا کہ بے انصافی کے مرتکب شخص کو سزا ملے۔ ہر معقول شخص جا ہے گا کہ ڈاکو یا عصمت دری کے مرتکب کوسبق سکھایا جائے۔اگر چہ مجرموں کی ایک بڑی تعداد کو سزا دی جاتی ہے، اس کے باوجود بہت سے مجرم ایسے بھی ہوتے ہیں جو محاسبے سے نی جاتے ہیں۔ وہ بڑی خوشگوار اور عیش کی زندگی بسر کرتے ہیں۔اگر کسی طاقتور اور

<sup>10/4:</sup> النساء

باا ختیار شخص کے ساتھ کوئی ایسا طاقتوراور بااختیار شخص بے انصافی کرے جواُس سے بڑھ کر طاقتور ہوتو وہ بھی جاہے گا کہ بےانصافی کے مرتکب شخص کوسزا دی جائے۔

■ عاقبت کے لیے آ زمائش: انسان کی یہ زندگی موت کے بعد کی زندگی کے لیے امتحان ہے۔قرآن مجید کہتا ہے:

﴿ اَلَٰذِی خَلَقَ اَلْمَوْتَ وَالْحَیَوْهَ لِیَبْلُوکُمْ أَیْکُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً وَهُو اَلْعَزِیزُ اَلْعَفُورُ ﴿ ﴾

" وہ (اللہ) جس نے موت اور زندگی تخلیق کی ہے تا کہ وہ تعصیں آ زمائے کہتم میں سے کون اچھے ممل کرتا ہے، اور وہ بڑا زبردست اور بہت بخشے والا ہے۔ "

المرح اللہ کی ترخ کی انہ انہ وقت میں عظیم میں سینہ

یوم حساب کوآخری انصاف: قرآن عظیم میں ہے:

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ الْمُؤْتِّ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْكَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فَمَنَ رُخُرَحَ عَنِ النَّادِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا الْحَيَوْةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنَعُ الْفُكُرُورِ ۞ ﴾

'' اور ہر ذی روح موت کا ذا نقہ چکھنے والا ہے۔ اور قیامت کے دن سمصیں تمھارے بدلے پورے پورے دیے جائیں گے، پھر جوشخص (جہنم کی) آگ سے نج گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب رہا۔ اور بید وُنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کاسامان ہے۔' ®

آخری انصاف یوم حساب کو ہوگا۔ جب ایک شخص مرجائے گا تو اس کے بعد قیامت کے دن اُسے دوسرے انسانوں کے ساتھ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ بیمکن ہے کہ کسی مجرم کواس کی سزا کا کچھے حصہ اس دنیا میں مل جائے لیکن آخری جز ااور سزااس کو دوسری زندگی ہی میں ملے گی۔ ممکن ہے اللہ کسی ڈاکویا زنا بالجبر کے مجرم کواس دنیا میں سزانہ دے لیکن وہ قیامت کے دن گی۔ ممکن ہے اللہ کسی ڈاکویا زنا بالجبر کے مجرم کواس دنیا میں سزانہ دے لیکن وہ قیامت کے دن

<sup>185/1:</sup> الملك : 2/67
ال عمران : 185/1

الحسنة وجادلهم با لتي هي أحسن المسلم با لتي هي أحسن المسلم الله با لحكمة والمع

یقیناً جوابدہ ہوگا اور پُوری پُوری سزایائے گا۔

کہا جاتا ہے کہ جرمن آ مرایڈولف ہٹلر نے اپنے پُر دہشت دورِ حکومت میں لاکھوں یہودیوں کو گیس چیمبروں میں جلا کرخاک کر دیا۔ جرمنی کی شکست کے بعد پولیس اس کو گرفتار بھی کر لیتی تو انسانی قوانین کے تحت اس کو کیا سزا دی جاتی جس سے انصاف کا تقاضا پورا ہوتا؟ وہ زیادہ سے زیادہ بیکر سکتے تھے کہ اس کو بھی گیس چیمبر میں ڈال دیتے لیکن بیتو صرف ایک یہودی کو مارنے کی سزا ہوتی۔ باقی لاکھوں یہودیوں کے قل کا بدلہ کیسے لیا جاتا؟ اس کا جواب قرآن دیتا ہے۔

## بلز کورون کی کرا

قرآن كريم ميں الله تعالی فرما تا ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَا يَتِنَا سَوْفَ نُصَلِيهِمْ نَارًا كُلُماً نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُواْ الْعَذَابُ إِنَ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ ﴾ \* مُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُواْ الْعَذَابُ إِنَ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ ﴾ \* للشبه جولوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ان کو ہم جلد آگ میں ڈالیس گے جب ان کی کھالیں جل جائیں گی، تو پھر ہم ان کوئی کھالوں میں تبدیل کر دیں گے جب ان کی کھالیں جل جائیں گی، تو پھر ہم ان کوئی کھالوں میں تبدیل کر دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھ سکیں ۔ بے شک الله سب سے طاقتور اور خوب حکمت والا ہے۔ 

© والا ہے۔ 
©

لہٰذااگراللّٰہ جاہے گاتو ہٹلرکو دوزخ کی آ گ میں تاابد جلایا جا تا رہے گا۔

<sup>(1)</sup> النساء: 56/4

#### موت کے بعد زندگی کیوں؟

# اجهائي يابرائي كاتصور

اس بوری بحث سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ کسی شخص کو آخرت یا موت کے بعد کی زندگی کے تصور کا قائل کیے بغیر انسانی اقدار اور اعمال کے اچھے یا بُرے ہونے کے تصور کا قائل نہیں کیا جاسکتا، بالخصوص جب وہ بااثر اور طاقتور بھی ہو۔ ®



<sup>⑤ آخرت کے تصور کے لیے قرآن نے جابجائر دول کو زندہ کرنے کا ذکر کیا ہے۔ حیوانات اور نباتات
کے دوبارہ زندہ ہونے کی مثالیں جگہ جگہ مذکور ہیں۔ سورہ بقرۃ میں پانچ مقامات پر مُر دول کے زندہ
ہونے کا ذکر ہے جبکہ زمین کے مردہ (بنچر) ہونے کے بعد اس کی دو بارہ زندگی ہر انسان کے
مشاہدے میں ہے، لہذا قیامت کو دوبارہ زندہ کرکے اٹھائے جانے سے کوئی دانا اور بجھدار اٹکار نہیں
کرسکتا۔ (ادارہ)</sup> 

أع العسنة وجادلهم با لتي هي أحسن العسبيل ربك با لحكمة والمح



## ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت کس لیے؟ (Polygamy)

''اسلام میں ایک آ دمی کوایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ یا اسلام میں مرد کومتعدد شادیوں کی کیوں اجازت ہے؟''

کثیر از واجی یا تعدد از واج سے مراد شادی کا ایسا نظام ہے جس میں ایک شخص ایک سے زیادہ شریکِ زندگی رکھسکتا ہے۔ کثیر از واجی دوشتم کی ہے: ﴿ کثیر از واجی زنانہ: جس میں ایک عورت مردایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کرسکتا ہے۔ ﴿ کثیر از واجی مردانہ: جس میں ایک عورت ایک سے زیادہ شوہر رکھ کتی ہے۔ اسلام میں محدود صد تک زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت ہے جبکہ ایک عورت کو ایک سے زیادہ شوہر رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔

## الشرادا فالخشاخات المسائل

اب اصل سوال کی طرف آتے ہیں کہ اسلام ایک آدمی کو ایک سے زیادہ ہویوں کی اجازت کیوں دیتاہے؟

قرآن ونیا میں واحد مذہبی کتاب ہے جس میں تحریر ہے: ''صرف ایک سے شادی کرو۔''کسی دوسری مذہبی کتاب میں بیہ ہدایت نہیں کی گئی کہ صرف ایک بیوی رکھو۔ جاہے ہندوؤں کے وید، رامائن، مہا بھارت یا گیتا ہوں، یا یہودیوں کی تالمودیا عیسائیوں کی بائبل ہو، ان کتابوں کے مطابق ایک آ دمی جتنی شادیاں چاہے کرسکتا ہے۔ بیتو بہت بعد کی بات ہے کہ ہندو پنڈتوں اور عیسائی کلیسانے بیویوں کی تعداد ایک تک محدود کر دی۔

بہت میں ہندو مذہبی شخصیات جن کا ان کی کتابوں میں ذکر ہے، ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے تھے۔ رام کے باپ راجہ دسرتھ کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، اسی طرح کرش کی بہت سی بیویاں تھیں۔

شروع میں عیسائی مردوں کو بھی اجازت تھی کہ وہ جتنی چاہے بیویاں رکھ سکتے ہیں کیونکہ بائبل میں بیویوں کی تعداد کے بارے میں کوئی پابندی نہیں۔ بیتو محض چندصدیوں پہلے ہوا کہ چرچ نے بیویوں کی تعداد محدود کر کے ایک کر دی۔

یہودیت میں بھی ایک سے زیادہ بویاں رکھنے کی اجازت ہے۔ یہودیوں کے تالمودی قانون کے مطابق حضرت ابراہیم علیا کی تین بیویاں تھیں اور حضرت سلیمان علیا کی سینکڑوں۔ شکیر ازواجی اس وقت تک جاری رہی جب رِبّی گرشوم بن یہودا (960ء تا 1030ء) نے ایک فرمان کے ذریعے سے زیادہ شادیوں پر پابندی لگا دی مگر مسلم ممالک میں رہنے والے سیفارڈی یہودیوں نے 1950ء تک اس پر عمل درآ مد جاری رکھا حتی کہ

ا بائبل کی اس بات کی تصدیق درج ذیل حدیث ہے بھی ہوتی ہے: '' حضرت ابو ہریرہ ڈھائی کہتے ہیں کہ نبی تائی نے فرمایا: ''سلیمان طیا نے کہا کہ میں آج رات اپنی نوے ہیو بول کے پاس جاؤں گا اوران میں ہم رایک، ایک سوار جنے گی جواللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ آپ کے کسی ساتھی نے کہا: ان شاء اللہ کہیں مگر انھوں نے بینہ کہا تو اُن میں سے کوئی بھی حاملہ نہ ہوئی سوائے ایک کے، اوراس نے بھی ادھورا بچہ جنا۔ اس پروردگار کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد انگائی کی جان ہے! اگر وہ ان شاء اللہ کہد لیتے تو سب کے ہاں نیچے ہوتے اور وہ سوار ہوکر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے'' دصحیح البخاری، الأیمان والنذور، باب کیف کانت یمین النبی مُنافِیْنِ ، حدیث (6639)

اسرائیل کے دفتر پیشوائے اعلیٰ (Chief Rabbinate) نے ایک سے زیادہ شادیوں پر یابندی کا دائرہ بڑھادیا۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ 1975ء کی بھارتی مردم شاری میں یہ بات سامنے آئی کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کی نسبت زیادہ شادیاں کی ہیں۔ '' کمیٹی برائے اسلام میں عورت کا مقام'' کی رپورٹ جو 1975ء میں شائع ہوئی اس کے صفات 66-67 میں بتایا گیا کہ 1961ء سے رپورٹ جو 1975ء میں شائع ہوئی اس کے صفات 66-67 میں بتایا گیا کہ 1961ء سے 1991ء کے دوران میں ایک سے زیادہ شادیوں کے لیے ہندوؤں کا تناسب %5.06 جبکہ مسلمانوں کا %4.31 تھا۔ بھارت کے قانون کے مطابق صرف مسلمانوں کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے۔ وہاں کسی غیر مسلم کے لیے ایک سے زیادہ بیویاں رکھتا ہیں۔ نیادہ شادیوں کی اجازت ہے، مسلمانوں کی نسبت ہندوزیادہ بیویاں رکھتے ہیں۔ ہے۔ اس کے باوجود کہ یہ غیر قانونی ہے، مسلمانوں کی نسبت ہندوزیادہ بیویاں رکھتے ہیں۔ بھارت میں شادی کا قانون (میرج ایکٹ) پاس کیا گیا تو ہندوؤں کے لیے ایک سے بھارت میں شادی کا قانون (میرج ایکٹ) پاس کیا گیا تو ہندوؤں کے لیے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا غیر قانونی قرار پایا (یہ بات قانون میں ہے لیکن ہندو فد ہرب کی کسی کتاب میں نہیں)۔

اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اسلام ایک سے زیادہ ہویوں کی اجازت کیوں دیتا ہے؟

# را آن مرود تعداد عن مورق سے شادی کی اجازت دیتا ہے م

جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ قرآن کرہ ارض پر واحد کتاب ہے جو ریہ کہتی ہے کہ 'صرف ایک سے شادی کرو۔'' قرآن عظیم کی سورۃ النساء میں اس بات کواس پیرائے میں بیان کیا گیا ہے: ﴿ فَأَنكِ حُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءَ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً﴾ ''چنانچہتم ان عورتوں سے شادی کرو جو تنھیں اچھی لگیں دو دو، تین تین یا چارچار (عورتوں) سے،لیکن اگرتم کواس کا خوف ہو کہتم (ان کے ساتھ) انصاف نہ کرسکو گے تو صرف ایک سے (نکاح کرو)۔''<sup>®</sup>

نزولِ قرآن سے پہلے شادیوں کی تعداد محدود نہ تھی اور کئی مرد بیںیوں ہویاں رکھتے ہے۔ اور بعض کی تو سینکڑوں ہویاں تھیں۔لیکن اسلام نے ہیویوں کی تعداد 4 تک محدود رکھی ہے۔ اسلام مردکو دو، تین یا چارعورتوں سے نکاح کی اجازت دیتا ہے بشرطیکہ وہ ان میں انصاف کر سکے۔

اسی سورت، یعنی سورهٔ نساء کی 129 وی آیت کهتی ہے:

﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ ﴾

''تم عورتوں کے درمیان انصاف نہ کرسکو گے۔''<sup>©</sup>

اس لیے زیادہ شادیاں کرنا کوئی قانون نہیں بلکہ استثنا ہے۔ بہت سے لوگ بیہ غلط نظریہ رکھتے ہیں کہ بیضروری ہے کہا یک مسلمان ایک سے زیادہ بیویاں رکھے۔

حلّت وحرمت کے اعتبار سے اسلامی احکام کی پانچے اقسام ہیں:

- ھ فرض: بیدلازمی ہےاوراس کا نہ کرنا باعث سزا وعذاب ہے۔
- 🛎 مستحب: اس کا حکم دیا گیا ہے اور اس پڑمل کی ترغیب دی گئی ہے۔
- 🥌 مباح: بیجائز ہے، یعنی اس کی اجازت دی گئی ہے۔اس کا کرنایا نہ کرنا برابر ہے۔
  - مکروہ: بیاح چھا کا منہیں، اس پرعمل کرنے کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔
- حرام: اس سے منع کیا گیا ہے، لینی اس پڑمل کرنا حرام ہے اور اس کا چھوڑ نا باعثِ
   ثواب ہے۔

ایک سے زیادہ شادیاں کرنا فدکورہ احکام کے درمیانے درجے میں ہے۔اس کی اجازت

<sup>129/4:</sup> النساء: 3/4 النساء: 129/4

ہے لیکن مینہیں کہا جاسکتا کہ ایک مسلمان جس کی دو، تین یا چار بیویاں ہیں، اُس سے بہتر ہے جس کی صرف ایک بیوی ہے۔

## عورتوں کی اوسط عمر

قدرتی طور پرلڑ کے اورلڑ کیاں تقریباً برابر پیدا ہوتے ہیں لیکن ایک بچی میں ایک بچے کی نسبت بہتر مقابلہ کرسکتی نسبت قوتِ مدافعت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک بچی بیاریوں کا ایک بچے کی نسبت بہتر مقابلہ کرسکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی عمر میں لڑکوں کی شرح اموات لڑکیوں کی نسبت زیادہ ہے۔

اسی طرح جنگوں میں عورتوں کی نسبت مرد زیادہ ہلاک ہوتے ہیں۔ حادثات اور امراض کے باعث بھی عورتوں کی نسبت مرد زیادہ مرتے ہیں۔عورتوں کی اوسط عمر بھی مردوں کی نسبت زیادہ ہے اور دنیا میں رنڈوے مردوں کی نسبت ہیوہ عورتیں زیادہ ہوتی ہیں۔

### بهارت میں نسوانی جنین اوراڑ کیوں کا قتل محمر

بھارت اور اس کے ہمسایہ ممالک ان چند ممالک میں شامل ہیں جہاں عورتوں کی آبادی مردوں سے کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں بچپن ہی میں لڑکوں کو ہلاک کرنے کی شرح بہت زیادہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہاں لا کھوں عورتیں حمل کے طبی معاینے میں لڑکی کاعلم ہونے پر اسقاط کروا دیتی ہیں۔ اس طرح ہر سال 10 لا کھ سے زیادہ بچیاں قبل از ولادت ہی موت کے گھاٹ اُتار دی جاتی ہیں۔ اگر اس سفاکی کو روک دیا جائے تو بھارت میں بھی عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت زیادہ ہوگی۔

# عالمی سطح پرعورتوں کی آبادی مردوں کی نسبت زیادہ ہے مسر

امریکه مین عورتوں کی تعداد مردول کی نسبت تقریباً 78 لاکھ زیادہ ہے۔ صرف نیویارک

میں عورتیں مردوں سے 10 لا کھ زیادہ ہیں، نیز مردوں کی ایک تہائی تعدادہ ہم جنس پرست ہے۔ مجموعی طور پرامریکہ میں ہم جنس پرستوں کی تعداداڑھائی کروڑ ہے۔اس کاواضح مطلب سے ہے کہ ان لوگوں کو عورتوں سے شادی کی خواہش نہیں، اسی طرح برطانیہ میں عورتوں کی تعداد مردوں سے 40 لا کھ زیادہ ہے۔ جرمنی میں مردوں کی نسبت عورتیں 50 لا کھ زیادہ ہیں، اسی طرح روس میں بھی مردوں کے مقابلے میں عورتیں 90 لا کھ زیادہ ہیں۔ فی الجملہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ دنیا میں مجموعی طور پرخواتین کی تعداد مردوں کی نسبت کتنی زیادہ ہے۔

## ہر مرد کو صرف ایک شادی تک محدود رکھنا نا قابل عمل ہے

اگرایک مردصرف ایک عورت سے شادی کر ہے تب بھی امریکہ میں تین کروڑ عورتیں بے شوہر رہیں گی (میہ بات پیشِ نظر رہے کہ اڑھائی کروڑ امریکی مرد ہم جنس پرست ہیں۔) اسی طرح 40 لاکھ برطانیہ میں،50 لاکھ جرمنی میں اور 90 لاکھ روس میں ایسی عورتیں ہوں گی جنھیں خاوند نہیں مل سکے گا۔

فرض کریں کہ میری بہن امریکہ میں رہنے والی غیر شادی شدہ خوا تین میں سے ہے یا فرض کریں آپ کی بہن وہاں اس حالت میں رہ رہی ہے۔ اس مسئلے کے صرف دوحل ہیں کہ یا تو وہ کسی شادی شدہ مرد سے شادی کرے یا پھر'' پبلک پراپرٹی'' (اجتماعی ملکیت) ہے۔ اس کے علاوہ اورکوئی راستہ نہیں۔ جوعور تیں نیک ہیں وہ یقیناً پہلی صورت کو ترجیح دیں گی۔ بہت سی خوا تین دوسری عورتوں کے ساتھ اپنے شوہر کی شراکت پند نہیں کرتیں۔ لیکن اسلامی معاشر کے میں جب صورتحال گمبیمر اور پیچیدہ ہو تو ایک صاحبِ ایمان عورت اپنا معمولی ذاتی نقصان برداشت کرسکتی ہے گراس بڑے نقصان کو برداشت نہیں کرسکتی کہ اُس کی دوسری مسلمان بہنیں برداشت کریار ٹی، لیعنی اجتماعی ملکیت بن کر رہیں۔

نَعُ الْمِسْبِيلُ رَبِّلُ بَا لَحُكُمَةً وَالْمَعْبُ الْحَسْنَةُ وَجَادِلَهُمْ بَا لَتَي هَى أَحَسْنَ الْعُسْبِيلُ رَبِّلُ بَا لَحُكُمَةً وَالْمَعْبُ

شادی شدہ مرد سے شادی اجماعی ملکیت بننے سے بہتر ہے۔ مغربی معاشرے میں عام طور پرایک شادی شدہ مردا پنی بیوی کے علاوہ دوسری عورتوں سے بھی جنسی تعلقات رکھتا ہے۔ ایس صورت میں عورت جنگ آمیز زندگی بسر کرتی اور عدم تحفظ کا شکار بہتی ہے۔ دوسری طرف یہی معاشرہ ایسے مرد کو جس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں قبول نہیں کرتا، حالانکہ اس تعد و ازواج کی صورت میں عورت پوری عزت اور حفاظت کے ساتھ نہایت باوقار زندگی بسر کرسکتی ہے۔ اس طرح عورت کے سامنے دوراستے رہ جاتے ہیں: یا تو وہ شادی شدہ مرد سے شادی کرے یا ''اجماعی ملکیت' بن جائے۔ اسلام پہلی صورت کو ترجیح دیتے ہوئے اسے باعزت کرے یا ''اجماعی ملکیت' بن جائے۔ اسلام پہلی صورت کو ترجیح دیتے ہوئے اسے باعزت مقام دِلا تا ہے اور دوسری صورت کی قطعًا اجازت نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ اور بھی گئی اسباب میں مقام دِلا تا ہے اور دوسری صورت کی عزت و ناموس ہے جس کی حفاظت اسلام کے نزد کی فرض اور اصل اہمیت کی چیز عورت کی عزت و ناموس ہے جس کی حفاظت اسلام کے نزد کی فرض اور النام ہے۔





### ایک سے زیادہ شوہروں کی ممانعت کیوں؟ (Polyandry)

''اگر اسلام ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت دیتا ہے تو وہ ایک عورت کو ایک سے زیادہ شوہرر کھنے کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟''

بہت سے لوگ جن میں بعض مسلمان بھی شامل ہیں اس امر کی دلیل مانگتے ہیں کہ جب ایک مسلمان مرد کو ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت ہے تو یہی ''حق'' عورت کو کیوں نہیں دیا گیا؟

سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اسلامی معاشرے کی بنیاد عدل اور مساوات ہے۔اللہ نے مرد اور عورت کو برابر پیدا کیا ہے کیکن مختلف صلاحیتوں اور ذمہ داریوں کے ساتھ۔مرد اور عورت جسمانی اور نفسیاتی طور پرایک دوسرے سے مختلف ہیں،اس لیے کہ ان کے کردار اور ذمہ داریاں بھی مختلف ہیں۔مرد اور عورت اسلام میں برابر ہیں کیکن ہو بہوایک جیسے نہیں۔

سورہ نساء کی آیات 22 تا24 میں ان عورتوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن سے مسلمان مرد شادیاں نہیں کر سکتے، مزید برآں آخری آیت 24 کے مطابق ان عورتوں سے بھی شادی ممنوع ہے جو'' شادی شدہ''ہوں۔ مندرجہ ذیل نکات میے حقیقت واضح کرتے ہیں کہ اسلام عورت کوایک سے زیادہ مردر کھنے سے کیوں روکتا ہے:

- اگرایک آدمی کی ایک سے زیادہ ہویاں ہوں تو ان سے پیدا ہونے والے بچوں کے ماں باپ کی آسانی سے شاخت ممکن ہے۔اس صورت میں بیجے کی ماں اور باپ کی پیچان ہو سکتی ہے۔ ایک سے زیادہ شوہر ہونے کی صورت میں پیدا ہونے والے بچوں کی مال تو معلوم ہوتی ہے گر باپ کا پہتنہیں چل سکتا۔اسلام ماں اور باپ دونوں کی پہچان کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ ماہرینِ نفسیات کے نز دیک جو بچے اپنے والدین کونہیں جانتے ، خاص طور پراپنے باپ کو، وہ بہت زیادہ ذہنی تکلیف، بے چینی اور کشکش کا شکار ہوتے ہیں اور ا کشر ایسے بچوں کا بجین ناخوشگوار ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ طوائفول کے بچول کا بجین صحت منداورخوشگوارنہیں ہوتا۔ایسے تعلق سے پیدا ہونے والے بیچے کو جب اسکول میں ا داخل کرایا جاتا ہے اور اس وقت مال سے اس کے باپ کا نام پوچھا جاتا ہے تو اُسے دویا اس سے زیادہ ناموں کا حوالہ دینا پڑتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ موجودہ سائنسی ترقی کی بدولت جین ٹمسٹ کے ذریعے سے ماں اور باپ کی شناخت ہوسکتی ہے، اس لیے بیز مکتہ جو ماضی میں مؤثر تھاممکن ہے کہ اب نہ ہولیکن بچوں کے ناخوشگوار بچین اور ان کی زہنی تکلیف کا مسکلہ بدستور برقرار رہتا ہے اور یہ وراثت، لینی باپ کی جائیداد وغیرہ کی تقسیم کے مسئلے میں بھی پیچید گی کا باعث بنتا ہے۔
  - مرد فطری طور پرعورتوں کی نسبت متعدد شادیوں کا زیادہ خواہشمند ہوتا ہے۔
- (3) جسمانی یا حیاتیاتی طور پرایک مرد کے لیے گئی بیویاں رکھنے کے باوجوداینے فرائض انجام دینا آسان ہوتا ہے جبکہ ایک عورت کے لیے جو ایک سے زیادہ شوہر رکھتی ہو بحثیت بیوی اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہر گرممکن نہیں۔ایک عورت ہر ماہواری کے دوران میں بہت سی نفسیاتی اور مزاج کی تبدیلیوں سے گزرتی ہے۔
- ﴿ ایک عورت جس کے ایک سے زیادہ شوہر ہوں، اسے بیک وقت ایک سے زیادہ مردول سے جنسی تعلقات رکھنے پڑیں گے تو اس کو بہت سی جنسی بیاریاں لگ سکتی ہیں جووہ اپنے

کسی شوہر کو منتقل کرسکتی ہے ، حیاہے اس کے تمام شوہروں کے دوسری خواتین سے غیر از دواجی تعلقات نہ بھی ہول لیکن بیصورت حال مرد کوایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی صورت میں پیش نہیں آتی۔

یہ تمام وہ ظاہری وجوہ ہیں جن کا آسانی سے علم ہوسکتا ہے۔ ممکن ہے اور بھی بہت ہی وجوہ ہوں جن کاعلم دانائے راز، اللہ تعالیٰ علیم وخبیر ہی کو بہتر طور پر ہو کہ اس نے عورت کو ایک سے زیادہ شوہرر کھنے سے کیوں منع کیا ہے۔ <sup>©</sup>

🛈 اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ اور تگران بنایا ہے۔ وہ خاوند کی اولا داور گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک سے زیادہ گھروں کی دکھ بھال کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرد کے اندر ایک فطری غیرت ہے، جو ہرسلیم الفطرت شخص کے اندریائی جاتی ہے، کہ بیوی کے معاملے میں وہ کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا۔ یہ غیرت نہ صرف انسانوں میں ہے بلکہ حیوانوں میں بھی یائی جاتی ہے کہ وہ بھی اس معاملے میں شراکت برداشت نہیں کرتے ۔ جبیبا کہ امام بخاری ڈِلشْہٰ نے عمرو بن میمون کے حوالے سے بندروں کے واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حافظ ابن حجر طالط نے فتح الباری میں اسے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ میں یمن میں ایک ٹیلے پرایخ خاندان کی بکریاں چرارہاتھا کہ ایک بندراور بندریا وہاں آئے۔ بندر نے بندریا کا بازوایے سرکے نیچے رکھا اورسو گیا۔اس دوران ایک اور بندر آیا اوراس نے بندریا کو بہکایا اور وہ اس کے ساتھ چلی گئی اور تھوڑا دور جا کرانھول نے بدکاری کی ، پھر بندریا واپس آئی اورا پناہاتھ بندر کے سر کے نیچے داخل کرنا حیاہا تو وہ جاگ اُٹھا۔اس نے اسے سونگھا اور چلانے لگا۔ کئی بندرا کٹھے ہو گئے، وہمسلسل چلائے جا رہا تھا اوراس بندریا کی طرف اشارہ کررہا تھا۔ بندرادھرادھر گئے اوراس بندرکو لے آئے جس نے بدکاری کی تھی۔ انھوں نے ان دونوں کے لیے ایک گڑھا کھودا اور انھیں رجم کر دیا۔ (فتح الباری: 202/7، حدیث: 3859) اس طرح خزیر کے علاوہ تمام جانوروں میں یہ غیرت کی حس موجود ہے۔ جب حیوان برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کی مؤنث کو کوئی اور نرجفتی کرے تو انسان اپنی شریک حیات میں شراکت کیسے برداشت کرسکتا ہے؟ (عثان منیب)



### كيا حجاب عورت كااستحصال نهيس؟

''اسلام عورت کو پردے میں رکھ کراس کی حیثیت کیوں گھٹا تاہے؟''

سیکولر میڈیا میں اسلام میں عورت کی حیثیت کو اکثر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ حجاب یا اسلامی الباس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ عورت اسلامی شریعت کی محکوم اور باندی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اسلام سے پہلے کے معاشروں میں عورت کی حیثیت کا مطالعہ کرنا ہوگا۔

### رالمة قديم من عورت كي حيثيت مسر

تاریخ سے لی گئی درج ذیل مثالیں واضح کرتی ہیں کہ قدیم تہذیوں میں عورت کی حیثیت نہایت بے وقعت تھی اور اسے محض شہوانی جذبات کی تسکین کا ذریعہ تمجھا جاتا تھا حتی کہ اسے بنیادی انسانی شرف وعزت سے بھی محروم کر دیا گیا تھا۔

بابل کی تہذیب: اس تہذیب میں عورتوں کو گھٹیا سمجھا جاتا اور بابلی قوانین کے تحت وہ تمام حقوق ہے محروم تھیں۔ اگر ایک آ دمی قبل کا مرتکب ہوتا تو بجائے اس کے کہ اُسی کوسزا ملے، اس کی بیوی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔

- یونانی تہذیب: یونانی تہذیب کوقد یم تہذیبوں میں بہترین اور شاندار تہذیب سمجھا جاتا ہے۔
  ہے۔اس''شاندار'' تہذیب میں عورت تمام حقوق سے محروم تھی اور اسے حقیر سمجھا جاتا تھا۔
  یونانی دیو مالائی کہانیوں میں ایک خیالی عورت جے''پنڈورا'' کہا جاتا تھا، اُسے انسانوں کی بدشمتی کی بنیادی وجہ خیال کیا جاتا تھا۔ یونانی لوگ عورت کو مرد سے بہت کمتر سمجھتے تھے۔
  برشمتی کی بنیادی وجہ خیال کیا جاتا تھا۔ یونانی لوگ عورت کو مرد سے بہت کمتر سمجھتے تھے۔
  اگر چہ عورت کی دوشیز گی کوفیتی سمجھا جاتا اور عور توں کو اس حوالے سے خاصی اہمیت دی جاتی قصی لیکن بعد میں یونانی تہذیب پر بھی انانیت اور جنسی بے راہ روی چھاگئی اور اس تہذیب میں ذوق طوائفیت عام ہوگیا۔
- رومی تہذیب: جب رومی تہذیب اپنی ' دعظمت' کی بلندیوں پرتھی ، ایک مرد کو بیا اختیار
   بھی حاصل تھا کہ وہ اپنی بیوی کی جان لے سکتا تھا۔ طوا نف بازی اور عریا نیت اس معاشرے میں عام تھی۔
- مصری تہذیب: یہ تہذیب عورت کو مجسم برائی سمجھتی اور اُسے شیطنت کی علامت گردانتی تھی۔
- اسلام سے پہلے عرب کی تہذیب: عرب میں اسلام آنے سے پہلے عورت کو بہت حقیر
   شمجھا جا تا تھا اور جب لڑکی پیدا ہوتی تو اُسے بالعموم زندہ دفن کر دیا جا تا۔

## اسلام نے عورت کومساوی درجدادیا

اسلام نے عورت کو برابری کا درجہ دیا، اس کے حقوق کا تعین 1400 سال پہلے کر دیا اوروہ تو قع کرتا ہے کہ عورت اپنا بید درجہ برقر ارر کھے۔

### مردول كا تجاب

لوگ عام طور پر'' حجاب'' کوعورتوں کے تناظر میں زیر بحث لاتے ہیں کین قر آ نِ عظیم میں

الله تعالیٰ مردوں کے حجاب کوعورتوں کے حجاب سے پہلے بیان کرتا ہے۔سورہ نور میں بیان کیا گیاہے:

﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَىٰرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزَكَى لَهُمُّ إِنَّ اللّهَ خَبِيرًا بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ ﴾

'' اور ایمان والوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ بدان کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ اور اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے جو کام تم کرتے ہو۔''<sup>®</sup>

لہذا جب ایک مرد کی نگاہ کسی غیرمحرم خاتون پر پڑے تواسے اپنی نظر جھکا لینی چاہیے۔

### المقاناة فإليا

### سورهٔ نورکی اگلی آیت میں ہے:

﴿ وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْمَضْنِ بَعْمُرِهِنَ عَلَى جُمُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْ ءَابَآبِهِنَ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ أَنْنَآبِهِنَ أَوْ مَاكَاةِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ أَنْنَآبِهِنَ أَوْ فَالَآبِهِنَ أَوْ بَنِيَ إِخْولِتِهِنَ أَوْ بَنِي أَوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ لِسَآبِهِنَ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَنَهُ مَنَ أَوْ السِّلَهِ اللهِ عَلَى عَوْرَتِ النِسَآءِ وَلَا يَضْرِينَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيعُلَمَ مَا اللهِ عَلَى عَوْرَتِ النِسَآءِ وَلَا يَضْرِينَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيعُلَمَ مَا اللهِ عَلَى عَوْرَتِ النِسَآءِ وَلَا يَضْرِينَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيعُلَمَ مَا اللهِ عَمْدِينَ مِن زِينَتِهِنَ وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَمُ مَا لَكُونَ لَا اللّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَمُ مَا اللّهِ عَلَيْهِنَ مِن زِينَتِهِنَ وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيّٰهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَمُ مُ اللّهِ عَلَيْهُ مَا أَيْهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَمُ مَا اللّهِ عَمِيعًا أَيّٰهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَمُ مَا مَلَكُونَ الْمُؤْمِنُونَ لَو اللّهِ اللهِ عَلَيْهِنَ عَن زِينَتِهِنَ وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيّٰهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَمُ مَا اللّهُ عَلَيْهِنَ مِن زِينَتِهِنَ عَلَى عَوْرَتِ اللّهِ عَمِيعًا أَيّٰهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّه

<sup>🛈</sup> النور:30/24

''اورایمان والی عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیجی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے سنگار کی نمائش نہ کریں، سوائے اس کے جو (ازخود) ظاہر ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑ صنیاں ڈالے رکھیں اور اپنے سنگار کی نمائش نہ کریں، گر اپنے شوہروں کے باپ دادا پر یا اپنے بیٹوں پر اپنے شوہروں کے باپ دادا پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے باپ دادا پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے (سوتیلے) بیٹوں پر، اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھی بیٹوں پر یا اپنے مقابوں پر یا اپنے مقابوں پر یا اپنے ورتوں کی اپنے دائیں ہاتھ کی ملکیت (کنیروں) پر یا عورتوں سے عورتوں سے دافت نہ ہوں۔' ﷺ

### قاب كامعياد

قرآن اورسنت کے مطابق پردے کے لیے چھ بنیادی معیار ہیں:

پہلا معیار یہ ہے کہ جسم کومکمل طور پر ڈھانپنا چاہیے۔ یہ عورتوں اور مردوں کے لیے مختلف ہے۔ مرد کے لیے مہارناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے جبکہ عورتوں کے لیے تمام جسم کا ڈھانپنا لازم ہے سوائے چہرے اور کلائی تک ہاتھوں کے۔ اور اگر ان کی خواہش ہوتو جسم کے ان حصوں کو بھی ڈھانپ سکتی ہیں۔ بعض علمائے کرام کے نزدیک ہاتھ اور چہرہ بھی لازمی پردے میں شامل ہیں۔ (اور یہی بات رانج ہے)

علاوہ ازیں مردوں اورعورتوں کے لیے حجاب کے پانچ کیساں معیار ہیں:

- کیڑے جو پہنے جائیں وہ ڈھیلے ڈھالے ہوں جوجسمانی اعضا کونمایاں نہ کریں۔
- کیڑے اتنے باریک نہ ہول کہ ان میں سے سب کچھ نظر آئے یا آسانی سے دیکھا جا سکے۔

ش النور:31/24

نا العسنة وجادلهم با لتي هي أحسن العسبيل ربل با لكمة والمح

- لباس اتناشوخ نه ہو کہ جنسِ مخالف کومتوجہ کرسکے۔
- لباس ایسا نہ ہو جوجنسِ مخالف کے مشابہ ہو ( یعنی عور تیں مردوں جیسے کپڑے نہ پہنیں اور مردوں کو چاہیے کہ عور توں جیسا لباس نہ پہنیں )
- ◄ لباس غیرمسلموں کے لباس سے مشابہ نہ ہو، یعنی ایبا لباس نہ پہنیں جو غیرمسلموں کی نہیں شاخت اور مخصوص علامت ہو۔

# الجاب على اخلاق الدر تصي طرز عمل بحي شامل بين

مکمل حجاب میں ان چھ بنیادی معیاروں کے علاوہ اخلاقی کردار، ساجی رویے، وضع قطع اور شخصی ارادے کا بھی دخل ہے۔ حجاب کو صرف لباس کے معیار کی حد تک سمجھنا محدود سوچ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں، دِل ، سوچ اور ارادے اور نیت کا حجاب بھی ضروری ہے۔ اس میں انسان کے چلنے کا طریقہ، گفتگو کا سلیقہ اور رویے کا اظہار بھی شامل ہے۔

### Jan Jack

حجاب چھیٹر چھاڑ سے بچاتا ہے۔ آخرعورت کے لیے پردے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس کی وجہسورۃ الاحزاب میں بیان کی گئی ہے۔ اِرشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ يَتَأَيُّهُا النَّيِّ قُلُ لِآزُونِ عِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْمِينًا النَّيَ قُلُ لِأَذُونَ فَلَا يُؤْذَيْنُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴾ جَلَيْدِيهِ فَا ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤْذَيْنُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴾ ثنا ابنى بيويون، بيٹيون اور مومنون كى عورتون سے كه ديجے كه وه (گرسے باہر) اپنا اور ابنى چادرون كے بلوگرالياكريں۔ يد (بات) ان كے ليے قريب تربے كه وه (حيادار مومنات كے طورير) بيجانى جاسكيں اور انھيں ايذانه فريب تربے كه وه (حيادار مومنات كے طورير) بيجانى جاسكيں اور انھيں ايذانه

### كيا حجاب عورت كااستحصال نهيس؟

دی جائے (کوئی چھیٹر چھاڑ نہ کر سکے) اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔' ®

قرآن سے واضح ہے کہ عورتوں کو پردے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ باحیا عورتوں کی حیثیت سے بہچانی جائیں اور مردوں کی شرارتوں اور چھیڑ خانیوں سے محفوظ رہیں۔

### مغرب بين عورت كاستحصال مسر

مغربی تہذیب عورت کی جس آزادی اور آزادخیالی کی بلند آ ہنگ وکالت کرتی ہے وہ اس کے جسمانی استحصال، اس کی روحانی تحقیر اور اس کی عزت کی بربادی کے سوا پھی نہیں۔ مغربی تہذیب عورت کا درجہ بلند کرنے کا بڑا چرچا کرتی ہے کین حقیقت اس کے برعکس ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مغربی تہذیب نے عورت کی عزت کو پامال کر دیا ہے۔ اُسے عورت کے شرف ومنزلت ہے کہ مغربی تہذیب میں عورت ، عورت نہیں ہے، سے گرا دیا ہے، اُسے داشتہ اور محبوبہ بنا دیا ہے۔ مغرب نے عورت کو نیلام کا مال بنا دیا ہے۔ نام نہاد رفن 'اور' ثقافت' کی آڑ میں عورت کا شرمناک استحصال کیا جارہا ہے۔

# امریک میں رہپ کھر

امریکہ کو دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے لیکن دنیا بھر میں عورتوں کی سب سے زیادہ آبرو ریزی بھی وہیں ہوتی ہے۔ ایف بی آئی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں صرف 1990ء میں روزانہ عصمت دری کے اوسطاً 1756 مقد مات درج ہوئے۔ بعد کی ایک اور رپورٹ کے مطابق امریکہ میں روزانہ تقریباً 1900 کی اوسط سے عصمت دری کے واقعات

<sup>59/33:</sup> الأحزاب

پیش آئے۔سال نہیں بتایا گیا، ہوسکتا ہے۔1992ء یا 1993ء ہو، مزید برآں ہوسکتا ہے اس کے بعد امریکی جبری بدکاریوں میں اور زیادہ نڈر ہوگئے ہوں۔ ذراچیثم تصور سے دیکھیے:

میں آپ کے سامنے امریکہ کا ایک منظر پیش کرتا ہوں جہاں مسلم خاندانوں میں پردہ کیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی آ دمی کسی عورت کو پردے میں یا اسلامی حجاب میں بُری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جب بیا کوئی شرمناک خیال اُس کے ذہن میں آتا ہے تو وہ اپنی نگاہ نیجی کر لیتا ہے۔ ہرعورت اسلامی حجاب پہنتی ہے جس میں اس کا تمام جسم ڈھکا ہوا ہے سوائے چبرے اور کلائی تک ہاتھوں کے۔اس کے بعدا گرکوئی زنا بالجبر کرتا ہے تو اُسے سزائے موت دی جاتی ہے۔ آ

میں آپ سے بوچھتا ہوں کہ کیا اس پس منظر میں امریکہ میں عصمت دری کے واقعات بڑھیں گے، اسی طرح رہیں گے یا کم ہو جا کیں گے؟

### المائ تربي كالماذ

فطری طور پراسلامی شریعت کا نفاذ ہوتے ہی مثبت نتائج ناگزیر ہوں گے۔اگر دنیا کے کسی بھی ملک میں چاہے وہ امریکہ ہو یا بورپ، اسلامی قوانین کا نفاذ کیا جائے تو معاشرہ سکون کا سانس لے گا۔اسلامی حجاب عورت کا مرتبہ کم نہیں کرتا بلکہ اونچا کرتا ہے اور اس کی حیاداری اور پاکدامنی کی حفاظت کا ضامن ہے۔



🛈 زنا کی سزا کی تفصیل پیچیے گزر چکی ہے۔



### مردا ورعورت کی گواہی میں مساوات کیوں نہیں؟

'' دوعورتول کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر کیوں ہے؟''

دوعورتوں کی گواہی ہمیشہ ایک مرد کی گواہی کے برابرنہیں۔قرآن مجید میں تین آیات ہیں جن میں مردادرعورت کی تفریق کے بغیر گواہی کےاحکام آئے ہیں:

وراثت کے متعلق وصیت کرتے وقت دو عادل اشخاص کی گواہی کی ضرورت ہوتی ہے۔
 سورہ مائدہ میں قرآنِ عظیم کہتا ہے:

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلثَّنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوَ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾

''اے ایمان والوا جبتم میں سے کسی کوموت آنے لگے تو تمھارے درمیان گواہی ہونی چاہیے، ترکے کی وصیت کے وقت دوانصاف والے اپنے (مسلمانوں) میں سے گواہ بنالویا اگرتم زمین میں سفر پرنکلواور (راستے میں) موت کی مصیبت پیش آجائے تو غیر قوم کے دو (گواہ بھی کافی ہوں گے) \*\*

<sup>106/5:</sup> المائدة

طلاق کے معاملے میں دوعادل اشخاص کو گواہ بنانے کا حکم ہے۔ دریکھ میں میں میں میں میں میں میں میں کا میں میں کا علم

﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُرُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾

''اورتم اپنے میں سے دواشخاص کو گواہ بنالو جو عادل ہوں اور اللہ کے لیے گواہی دو۔''<sup>®</sup>

■ پاکبازعورت کے خلاف گواہی کے لیے چارشہادتیں درکار ہیں:

﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ ﴾

'' اور جولوگ پا کبازعورتوں پرتہمت لگا ئیں ، پھر وہ جارگواہ پیش نہ کرسکیس (اپنے الزام کی تصدیق میں) تو ان کو 80 کوڑے مارواوران کی گواہی بھی قبول نہ کرو۔اور یہی لوگ نافرمان ہیں۔''<sup>©</sup>

### بالم لمن الله من المراس كران

یہ جی نہیں کہ ہمیشہ دوعورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوگی۔ بیصرف چند معاملات کے لیے ہے۔ قرآن میں 5 آیات ہیں جن میں گواہی کے بارے میں مرداورعورت کی تخصیص کے بغیر حکم دیا گیا ہے۔ اور صرف ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دوعورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ بیسورہ بقرہ کی آیت 282 ہے۔ مالی معاملات کے متعلق بیقرآن کی سب سے لمبی آیت ہے۔ ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ يَتَأَنُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَكَمًى فَاَحْتُبُوهُ وَلَيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبُ إِلْفَكَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْنُبَ كَمَا عَلَمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبُ وَلَيْمَالِكِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيْتَقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ

<sup>(1)</sup> الطلاق: 2/65(2) النور: 4/24

شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُعِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلِينُهُ بِٱلْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُكَيْنِ فَرَجُكُ وَٱمْرَأَتَ انِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَ إِحْدَنْهُمَا وَمُرَاتَ انِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَ إِحْدَنْهُمَا وَمُدَنَّهُمَا الْأُخْرَى ﴾

"اے ایمان والو! جبتم ایک مقررہ مدت کے لیے ایک دوسرے سے ادھار کالین دین کروتو اسے لکھ لواور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمھارے درمیان انساف سے لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے اسے لکھنا چاہیے، اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے قرض ہواور اسے اپنے رب، اللہ سے ڈرنا چاہیے اور لکھواتے وقت ) وہ (مقروض) اس میں سے کوئی چیز کم نہ کرے لیکن اگر وہ فرد جس کے ذمے قرض ہو، نادان یاضعیف ہو یا لکھوا نہ سکتا ہوتو اس کا ولی انساف کے ساتھ لکھوائے۔ اور تم اپنے مسلمان مردول میں سے دوگواہ بنالو، پھراگر دومر دمیسر نہ ہول تو ایک مرداور دوعور تیں جنھیں تم گواہوں کے طور پر پیند کرو (بیاس لیے) کہ ایک عورت بھول جائے تو ان میں سے دوسری اُسے یاد دِلا دے۔' ق

قرآن کی بیآیت صرف مالی معاملات اور لین دین کے لیے ہے۔اس قسم کے معاملات میں بین فیصحت کی گئی ہے کہ معاہدے کو دونوں فریقوں کے مابین لکھا جائے اور دو گواہ بنائے جائیں اور بیکوشش کی جائے کہ وہ صرف مرد ہوں۔اگر دو مرد نہل سکیں تو پھرایک مرد اور دو عورتیں کافی ہیں۔

اسلامی شریعت میں مالی معاملات میں دو مردوں کوتر جیج دی جاتی ہے۔ اسلام مرد سے خاندان کی کفالت کی توقع کرتا ہے۔ چونکہ اقتصادی ذمہ داری مردوں پر ہے، اس لیے بیہ

② البقرة:282/2

توقع کی جاتی ہے کہ وہ لین دین میں عورتوں کی نسبت زیادہ علم وآ گہی رکھتے ہیں۔ دوسری صورت میں ایک مرد اور دوعورتیں گواہ ہوں گی کہ اگر ایک غلطی پر ہوتو دوسری أسے یاد دِلا دِلا دِلا دِلے۔ قرآن میں عربی لفظ ﴿ تَضِلَّ ﴾ کا مطلب ہے ' نفلطی پر ہونا'' یا '' بھول جانا''۔ یوں صرف مالی معاملات میں دوعورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابررکھی گئی ہے۔

## قل کے مقدمات میں نسوانی گواہی

اس کے برعکس پچھ لوگوں کی رائے ہے کہ عورتوں کی شہادت قتل کے معاملے میں بھی دو ہری ہے، یعنی دو عورتوں کی گواہی ایک مردکی گواہی کے برابر ہے۔ اس قتم کے معاملات میں عورت، مردکی نسبت زیادہ خوفزدہ ہوتی ہے۔ وہ اپنی جذباتی حالت کی وجہ سے پریشان ہو سکتی ہے، اسی لیے پچھ لوگوں کے نزدیک قتل کے مقدمات میں بھی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے۔

کچھ علماء کے نزدیک دوعورتوں اور ایک مرد کی گواہی کی برابری تمام معاملات کے لیے ہے، اس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا کیونکہ سور ہ نور میں ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی کے بارے میں واضح طور پر بتایا گیا ہے:

کھا کر کہے کہ بےشک وہ پیموں میں سے ہے۔اور پانچویں باریہ کہے:اگر وہ جھوٹوں میں سے ہوتو اس پراللہ کی لعنت ہو۔اوراس عورت سے سزا تبٹلتی ہے کہ وہ چار بار اللہ کی قتم کھا کر کہے کہ بلاشبہ وہ (اس کا شوہر) جھوٹوں میں سے ہے اور پانچویں بار یہ کہے کہاگر وہ (شوہر) پیموں میں سے ہوتو اس (عورت) پراللہ کاغضب ہو۔''<sup>®</sup> یہ کہے کہاگر وہ (شوہر) پیموں میں سے ہوتو اس (عورت) پراللہ کاغضب ہو۔''<sup>®</sup>

### حضرت عائشه ولا کا کا ای

حضرت عائشہ وہ شائنہ سے، جو ہمارے نبی سُلُائِیا ہم کی بیوی تھیں، کم وہیش 2220 کے قریب احادیث مروی ہیں جوصرف ان کی واحد شہادت کی بدولت متند ہیں۔ بیاس امر کا واضح ثبوت ہے کہ صرف ایک عورت کی گواہی بھی قبول کی جاسکتی ہے۔

بہت سے علاء اس بات پر متفق ہیں کہ ایک عورت کی گواہی پہلی رات کا چاند دیکھنے کے لیے بھی کافی ہے۔ اندازہ کریں کہ روزہ رکھنے کے لیے جو اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے ، ایک عورت کی گواہی کافی ہے اور اس کی گواہی پر تمام مسلمان مرد اور عورتیں روزہ رکھتے ہیں۔ کچھ فقہاء کے نزدیک آغازِ رمضان کے سلسلے میں ایک گواہی درکار ہے جبکہ اس کے ختم ہونے کے لیے دو گواہیاں ضروری ہوں گی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گواہی دینے والے مرد ہوں یا عورتیں۔

## بعض معاملات میں عورتوں ہی کی گوائی کورتے کی سامسل ہے

بعض معاملات میں صرف خاتون گواہ در کار ہوتی ہے، مثال کے طور پر عورتوں کے مسائل۔ عورت کی تدفین کے وقت عسل کے معاملات میں صرف عورت ہی کی گواہی متند ہوگی۔ایسے

<sup>🛈</sup> النور:9-6/24

أع العسبيل ربك بالحكمة والمعين الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن العالم سبيل ربك بالحكمة والمعاددة المعاددة المعادد

معاملات میں مرد کی گواہی قبول نہیں کی جاسکتی۔

مالی معاملات میں مرد اور عورت کی گواہیوں میں نظر آنے والی عدم مساوات اسلام کے نزدیک کسی صنفی عدم مساوات کی بنیاد پرنہیں بلکہ بیصرف معاشرے میں عورتوں اور مردوں کی مختلف نوعیت اور مختلف کرداروں کی بنایر ہے جواسلام نے اُن کے لیے متعین کیے ہیں۔



MWW. DEEMEKHALIS. COM WWW. RAHEHAR. COM



## اسلام كانظام وراثت غير منصفانه كيول؟

''اسلامی قوانینِ وراثت میں عورت کا حصه مرد کی نسبت آ دھا کیوں ہے؟''

قرآ ن عظیم میں بہت ہی آیات ہیں جن میں ورثے کی جائز تقسیم سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں،مثلاً:

- 1) سورهُ بقره آيات:180 اور240
- 2) سورهٔ نساء آیات:7-9 اور آیات 19 اور 33
  - 3) سورهٔ ما نکره آیات:106 تا108

# رشة دارول كاورافت من مخصوص حسد

قرآن مجید میں 3 آیات ہیں جو واضح طور پر قریبی رشتہ داروں کے وراثت میں مقررہ حصے بیان کرتی ہیں، جن میں سے دو درج ذیل ہیں:

﴿ يُوصِيكُو اللَّهُ فِى آوُك ِكُمْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنشَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآةً فَوْقَ اَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثنا مَا تَرَكَّ وَإِن كَانَتْ وَحِـدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبُويَهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدُّ وَورِثَهُ وَ أَبُواهُ فَلِأُوتِهِ الثَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِتِهِ السُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَةِ يُومِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ عَابَا وَكُمُ وَأَبْنَا وَكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيْهُمْ أَفْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً قِرَبُ اللَّهُ إِنَّ اللَّه كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (() وَلَكُمْ نِصْفُ مَا نَفْعًا فَرِيضَةً قِربُ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (() وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزُوبُهُكُمْ إِن لَمْ يَكُنُ لَهُ كَ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَ وَلَدٌ فَلَكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا تَرَكَ مَنْ اللَّهُ عَلِي وَصِيرَ بِهِا أَوْ دَيْنِ وَإِن اللَّهُ مَا تَرَكَ مُنَ مِنَا تَرَكَ مُنَ مِنَا تَرَكَ مُنَ مَن اللَّهُ وَصِينَةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَكُمُ مَا تَرَكُمُ مِنَا اللَّهُ وَلَكُمُ اللَّهُ وَلَكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَكُ عَلَى اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَكُمُ اللَّهُ وَلَكُمُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَكُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي عَلَى اللَّهُ وَلَكُمُ وَصِينَةً وَلَا اللللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَلْهُ وَاللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي عَلَى الللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِلَهُ وَلِي اللَّهُ وَلِلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلِلَهُ الللَّهُ وَلَلْهُ وَلِلْهُ وَلِي اللْهُ وَلَولَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَاللَّهُ وَلِلْهُ وَلَا الللَّهُ وَلِلْهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِلَهُ وَلَلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ الللَّهُ وَلِلْهُ وَلَلْهُ وَلِلْهُ وَلَا الللَّهُ وَلَلْهُ الللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ الللَّهُ وَلِلْهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ

''اللہ شمصیں تمھاری اولاد کے متعلق وصیت کرتا ہے: مرد کا حصہ دوعورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ پھراگر (دویا) دو سے زیادہ عورتیں ہی ہوں تو ان کے لیے ترکے میں دو تہائی حصہ ہے۔ اور اگر ایک ہی بٹی ہوتو اس کے لیے آ دھا حصہ، اور اس (مرنے والے) کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے ترکے میں چھٹا حصہ ہے اگر اس کی اولاد ہو، کیکن اگر اس کی اور اگر اس کے (ایک سے زیادہ) بھائی بہن ہوں تو اس کی مال کے لیے تیسرا حصہ ہے اور اگر اس کے (ایک سے زیادہ) بھائی بہن ہوں تو اس کی مال کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ (یہ قسیم) اس کی وصیت پڑمل یا قرض کی ادائیگ کے بعد ہوگی ہے نہیں جانئے کہ تمھارے والدین یا اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تمھارے زیادہ قریب ہے۔ یہ (تقسیم) اللہ کی طرف سے مقرر ہے، بے شک اللہ خوب جانئے زیادہ قریب ہے۔ یہ (تقسیم) اللہ کی طرف سے مقرر ہے، بے شک اللہ خوب جانئے

والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو پچھتھاری بیویاں چھوڑ جائیں اس میں تمھارا نصف حصہ ہے اگر ان کی کوئی اولا دہوتو ان کے ترکے میں تعمارا چوتھا حصہ ہے۔ (بیتقسیم) ان کی وصیت برعمل یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہو گی۔ اور اگر تمھاری اولا دنہ ہوتو تمھارے ترکے میں تمھاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے، کی اور اگر تمھاری اولا دہوتو تمھارے ترکے میں ان کا آٹھواں حصہ ہے۔ (بیتقسیم) کین اگر تمھاری اولا دہوتو تمھارے ترکے میں ان کا آٹھواں حصہ ہے۔ (بیتقسیم) تمھاری وصیت برعمل یا ادائیگی قرض کے بعد ہوگی۔ اور اگر وہ آدمی جس کا ورشہ تقسیم کیا جا رہا ہو، اُس کا بیٹا ہونہ باپ، یا ایس ہی عورت ہواور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہوتو ان دونوں میں سے ہرائیک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ لیکن اگر ان کی تعداد اس سے زیادہ ہوتو وہ سب ایک تہائی حصے میں شریک ہوں گے۔ (بیتقسیم) اس کی وصیت برعمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی جبکہ وہ کسی کونقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ وصیت برعمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی جبکہ وہ کسی کونقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ یا اللہ کی طرف سے تاکید ہے اور اللہ خوب جاننے والا بڑے حوصلے والا ہے۔ ﴿

﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْكَةَ إِنِ اَمْرُقُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ وَ لَهُ وَ لَهُ وَلَهُ الْحَكَمَ النَّلُكُ وَمِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَا لا وَنِسَاءً فَلِلذَّكُو مِثْلُ اثْنَيْنِ فَلَهُمَا النَّلُكُ نِ مِنَا تَرَكُ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَا لا وَنِسَاءً فَلِلذَّكُو مِثْلُ حَظِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّ

<sup>12-11/4:</sup> النساء : 14-11

اس کا بھائی اس کا وراث ہوگا۔لیکن اگر بہنیں دو (یا زیادہ) ہوں تو بھائی کے تر کے میں ان کے لیے دو تہائی ہے۔ اور اگر کئی بھائی بہن، مرداور عورتیں (وارث) ہوں تو مرد کا حصہ دوعورتوں کے جصے کے برابر ہوگا۔اللہ تھارے لیے بیان کرتا ہے تا کہتم گمراہ نہ ہو جانبے والا ہے۔ <sup>(3)</sup>

## عورت کا حصه برابر بلکه " دوگنا" بھی ہوسکتا ہے مسر

وراثت کی اکثر صورتوں میں عورتوں کو مردوں سے نصف ملتا ہے، تا ہم یہ ہمیشہ نہیں ہوتا۔ اگر مرنے والے کے ماں باپ یا کوئی بیٹا بیٹی نہ ہوں لیکن اخیافی (ماں کی طرف سے سگے) بھائی اور بہن ہوں تو دونوں میں سے ہرا یک کو چھٹا حصہ ملے گا۔اورا گر مرنے والے نے نیچ چھوڑے ہوں تو ماں اور باپ دونوں میں سے ہرا یک کو چھٹا حصہ ملے گا۔

بعض صورتوں میں ایک عورت کو مرد کی نسبت دو گنا حصہ بھی مل سکتا ہے۔ اگر مرنے والی عورت ہواور اس کے بچے اور بھائی بہن نہ ہوں اور اس کا شوہر اور ماں باپ وارث ہوں تو شوہر کو آدھی جائیداد جبکہ مال کو تیسرا حصہ اور باپ کو باقی چھٹا حصہ ملے گا۔ ﷺ اس معاملے میں بھی ماں کا حصہ باپ سے دوگنا ہے۔

# مردول کی نسبت شواتین کا حصہ نصف کب ہے؟ مسر

یے ٹھیک ہے کہ عام قاعدے کے مطابق عورتیں مرد کی نسبت وراثت میں آ دھا حصہ لیتی

<sup>🛈</sup> النساء:4/176

<sup>©</sup> علائے وراثت کے نزدیک بیمسئلہ 'عمریتین' کے نام سے معروف ہے اور اس میں متوفیہ کی مال کو خاوند کا حصہ اوا کرنے کے بعد باقی مال کا ایک تہائی ملتا ہے جبکہ باپ کو باقی مال کا دو تہائی ملتا ہے جو عورت کے جصے سے دو گناہی ہے، ڈاکٹر صاحب موصوف کی رائے درست معلوم نہیں ہوتی۔ دیکھیے: ''فقہ المواریث'' و'دتفہیم المواریث''استاذ فاروق اصغرصارم

### اسلام كانظامٍ وراثت غير منصفانه كيول؟

#### بين، مثلاً درج ذيل صورتون مين:

- بیٹی کو وراثت میں بیٹے سے نصف ملے گا۔
- 🛭 عورت کو آٹھواں حصہ ملے گا اور شوہر کو چوتھا، اگر مرنے والے اوالی کی اولا دہو۔
  - » عورت کو چوتھا حصہ اور شوہر کو آ دھا ملے گا اگر مرحوم مرحومہ کی اولا دنہ ہو۔
- گرمرنے والے کے ماں باپ یا اولاد نہ ہوتو بہن کو بھائی کے کل تر کے کا نصف ملے گا۔

### مروكا حصد دو كنا كيون ؟

اسلام میں خاندان کی کفالت کی ذمہ داری مرد پر ہے۔شادی سے پہلے باپ یا بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی رہائش، لباس اور دوسری مالی ضروریات پوری کرے اور شادی کے بعد یہ ذمہ داری شوہر یا بیٹے کی ہے۔ اسلام مرد کو پابند کرتا ہے کہ وہ خاندان کی مالی ضروریات کا ذمہ داری شوہر یا بیٹے کی ہے۔ اسلام مرد کو پابند کرتا ہے کہ وہ خاندان کی مالی ضروریات کا ذمہ دار ہے۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اسے وراثت میں دوگنا حصہ مالت ہے۔ مثال کے طور پراگر ایک شخص ڈیڑھ لاکھرہ پیہ چھوڑ کر مرجائے جس کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہوتو بیٹے کو ایک لاکھ اور بیٹی کو 50 ہزار ملیں گے۔ ایک لاکھروپ جو بیٹے کو ورث میں ملیس کے وہ ان میں خاندان کی کفالت کا ذمہ دار ہے۔ اور ہوسکتا ہے وہ خاندان پرتمام رقم یا یوں کہتے 80 ہزار روپے خرچ کر دے۔ یوں در حقیقت اسے ورث میں سے بہت کم حصہ یا یوں کہتے 08 ہزار روپے دوسری طرف بیٹی جس کو 50 ہزار ملیس گے وہ کس پر ایک روپیہ بھی طم گا، یعنی 20 ہزار روپے دوسری طرف بیٹی جس کو 50 ہزار ملیس گے وہ کسی پر ایک روپیہ بھی خرچ کرنے کی پابند نہیں۔ وہ تمام رقم خودر کھسکتی ہے۔ کیا آپ وہ ایک لاکھروپ لینے کو ترجی کو دیں جب کی عرب کی پابند نہیں۔ وہ تمام رقم خودر کھسکتی ہے۔ کیا آپ وہ ایک لاکھروپ لینے کو ترجی کرنی پڑے یا وہ 50 ہزار روپے لین گا ہوں؟



## شراب کی ممانعت میں کیا حکمت ہے؟

''شراب کا استعال اسلام میں کیوں حرام کیا گیا ہے؟''

قدیم وقتوں سے شراب انسانی معاشرے کے لیے مصیبت اور عذاب کا باعث بتی چلی آرہی ہے۔ آج بھی پوری وُنیا میں ان گنت انسانی جانیں اس اُم الخبائث کی نذر ہوتی ہیں اور لاکھوں انسان شراب نوشی کے نتیج میں مصائب کا شکار ہوتے ہیں۔ معاشرے کے بہت سے مسائل کی جڑیہی شراب خانہ خراب ہے۔ جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح، بڑھتی ہوئی وہی تیاریاں اور لاکھوں کی تعداد میں ٹوٹے والے گھر شراب ہی کی تباہ کاریوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔

### وتاعلان كالأب

قرآ نِ عظیم میں شراب کی ممانعت کا حکم مندرجہ ذیل آیت میں آیا ہے:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَتْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزَلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَٱجْتَنُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ ﴾ الشَّيْطَانِ فَٱجْتَنُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ ﴾

''اے ایمان والو! شراب، جوا، بُول کے آستانے اور فال کے تیرسب گندے کام ہیں۔ان سے بچوتا کہتم کامیاب ہوجاؤ۔''<sup>®</sup>

<sup>€</sup> المائدة: 90/5

## بالبل مين شراب كي ممانعت ممسر

بائبل میں شراب نوشی کو مندرجہ ذیل فقرات میں منع کیا گیا ہے۔عہد نامہُ عتیق کی کتاب امثال میں ہے:

''شراب ایک فریبی مشروب ہے۔ بلانوثی غضبناک ہے۔ جوبھی اس کے فریب میں آتا ہے بیائسے دیوانہ کردیتی ہے۔''<sup>®</sup>

اورعهد نامه جدید میں کہا گیا ہے:

'' اورشراب میں دھت نهر ہو۔'<sup>©</sup>

## شراب بدى كے خلاف مدافعاتی نظام توسطل كرنا ہے كم

انسان کے دل و د ماغ میں بُرائی سے روکنے والا نظام ہوتا ہے جسے نفس لوّ امہ کہتے ہیں۔
یہ نفس لوّامہ انسان کو غلط کام کرنے سے روکتا ہے، مثلاً: ایک آ دمی عام طور پر اپنے ماں باپ
اور بڑوں سے بات کرتے وقت بُری زبان استعال نہیں کرتا۔ اسے رفع حاجت کی ضرورت
پیش آ جاتی ہے تو نفس لوامہ اسے اوروں کے سامنے ایسا کرنے سے روکتا ہے، اس لیے وہ
بیت الخلا جاتا ہے یا دُور جا کراوٹ میں قضائے حاجت سے فارغ ہوتا ہے۔

جب ایک شخص شراب بیتا ہے تو اُسے برائی سے روکنے والا نظام خود ہی رُک جاتا ہے، چنانچہ وہ ایسی حرکات کرتا ہے جو اس کے خصائل میں شامل نہیں ہوتیں، مثال کے طور پر وہ شراب کے نشے میں بُری اور غلیظ زبان استعال کرتا ہے مگر وہ اپنی غلطی محسوس نہیں کرسکتا،خواہ

<sup>1/20:</sup> امثال 🛈

افسیوں کے نام خط: 18/5

وہ اپنے ماں باپ ہی سے مخاطب ہو۔ بہت سے شرابی اپنے کیڑوں میں پیشاب بھی کردیتے ہیں۔ وہ صحیح طریقے سے بات کر سکتے ہیں نہ ٹھیک طرح سے چل سکتے ہیں حتی کہ مار پید پر بھی اُتر آتے ہیں۔ اُتر آتے ہیں۔

### فراجة تفوى اوركيره كابول كالوتكاب

امریکی محکمہ انصاف کے بیوروآ ف جسٹس کے ایک سروے کے مطابق امریکہ میں صرف 1996ء کے دوران میں زنا بالجبر کے روزانہ 2713 واقعات پیش آئے۔ اعداد وشار بتاتے ہیں کہان زانیوں میں اکثریت ان کی تھی جوار تکاب جرم کے وقت نشے میں مدہوش تھے۔ عورتوں سے چھیڑ چھاڑ کے زیادہ تر واقعات بھی مجرموں کی شراب نوشی کا نتیجہ تھے۔

اعداد وشار کے مطابق 8 فیصد امریکی محرمات سے مباشرت کرتے ہیں، لیعنی ہر بارہ میں سے ایک شخص اس گناہ میں ملوث ہے۔ ایسے تقریباً تمام واقعات میں کوئی ایک نشے میں ہوتا ہے یا دونوں۔

ایڈز جیسی خوفناک بیاری کے تھیلنے کی ایک بڑی وجہ شراب نوش ہے۔

### المحادث المحادث

بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ساجی شرابی ہیں، یعنی بھی بھار موقع ملنے پر پی لیتے ہیں۔ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بلانوش نہیں اور صرف ایک یا دو جام پیتے ہیں، اضیں خود پر کنٹرول ہوتا ہے اور ان کونشہ نہیں ہوتا ہے تقیقات بتاتی ہیں کہ شروع میں ہر بلانوش ساجی شرابی ہوتا ہے۔ ایک بلانوش بھی یہ سوچ کر شراب بینا شروع نہیں کرتا کہ وہ عادی شراب نوش بنتا چا ہتا ہے۔ کوئی بھی ساجی شرابی یہ نہیں کہ سکتا کہ میں کئی سال سے شراب پی رہا ہوں اور جھے چا ہتا ہے۔کوئی بھی ساجی شرابی یہ نہیں کہ سکتا کہ میں کئی سال سے شراب پی رہا ہوں اور جھے

### شراب کی ممانعت میں کیا حکمت ہے؟

اپنے آپ پراتنا کنٹرول ہے کہ میں ایک دفعہ بھی نشے کا شکارنہیں ہوا۔

# アンジャンシャンニーンデジタ

فرض کریں کہ ایک'' ماجی شرائی' صرف ایک دفعہ ضبط نفس کھو بیٹھتا ہے۔ نشے کی حالت میں وہ زنا بالجبریا اپنی کسی محرم سے مباشرت کر گزرتا ہے۔ اس کے بعدوہ پچھتائے اور شرمندہ بھی ہو تب بھی احساس جرم ساری زندگی اس کے ساتھ رہے گا۔ زنا کا مرتکب اور اس کا شکار ہونے والی عورت دونوں کونا قابلِ تلافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔

## حدیث بین شراب کی ممانعت سم

سنن ابنِ ماجہ کی کتاب نمبر:30 میں شراب کی واضح حرمت آئی ہے۔ نبی کریم مَثَالَیْمُ نے فرمایا:

«لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ»

''شراب مت پیو۔ بے شک بہ ہر برائی کی چابی ہے۔''<sup>®</sup>

«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَّمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»

" ہرنشہ لانے والی شے حرام ہے۔ اور جس کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی تھوڑی

مقدار بھی حرام ہے۔''

گویا شراب کا حچیوٹا گھونٹ اور پُسکی بھی حرام ہے۔

نه صرف وہ لوگ جوشراب پیتے ہیں ان پراللہ کی لعنت ہے بلکہ وہ لوگ جو بالواسطہ یا

٠ سنن ابن ماجه، الأشربة ، باب الحمر مفتاح كل شر، حديث :3371

<sup>@</sup> سنن ابن ماجه، الأشربة، باب ماأسكر كثيره فقليله حرام ، حديث :3392

بلا واسطهاس کالین دین کرتے ہیں اُن پر بھی الله کی لعنت ہے۔حضرت انس خلافیا سے روایت ہے کہ نبی کریم مُلافیا نے فرمایا:

«لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهِ: بِعَيْنِهَا، وَعَاصِرِهَا، وَمُعْتَصِرِهَا، وَمُعْتَصِرِهَا، وَبَائِعِهَا، وَبَائِعِهَا، وَمُعْتَصِرِهَا، وَبَائِعِهَا، وَالْمَحْمُولَةِ إِلَيْهِ، وَآكِلِ ثَمَنِهَا، وَشَارِبِهَا وَسَاقِيهَا»

"الله نے شراب پر دس وجوہ سے لعنت فرمائی ہے ( فنس شراب پر ( اسے کشید کرنے والے پر ( وجوہ سے لعنت فرمائی ہے ( فاس کے بیچے والے پر ( والے پر ( والے جس کے طرف ( والے جوانے والے پر ( واول جس کی طرف کے جائی جائے اس پر ( شراب کی قیمت کھانے والے پر ( والے پینے والے سال کی قیمت کھانے والے پر ( والے پر (

### شراب الا بواغ وال عاريان الم

شراب اور دوسری نشه آوراشیاء کے استعال سے منع کرنے کی بہت می سائنسی وجوہ بھی ہیں۔ ہرسال شراب ہیں۔ دنیا میں شراب نوش کے باعث سب سے زیادہ اموات واقع ہوتی ہیں۔ ہرسال شراب نوش کی وجہ سے لاکھوں افراد مرجاتے ہیں۔ مجھے شراب کے تمام تر بُرے اثرات کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں لیکن عام طور پر اس سے جو بیاریاں لاحق ہوتی ہیں ان میں سے چندا یک درج ذیل ہیں:

- ◄ حگر کا سرطان بہت مشہور بیاری ہے جوشراب نوشی کی وجہ ہے گئی ہے۔
  - معدے کی نالی کا سرطان، بڑی آنت کا سرطان وغیرہ۔

٤ سنن ابن ماجه ، الأشربة، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه ، حديث :3380

### شراب کی ممانعت میں کیا حکمت ہے؟

- « معدے کی نالی،معدے، لیلیاور جگر کی سوزش کا تعلق شراب نوشی سے ہے۔
- دل کے عضلات کا تباہ ہو جانا (Cardiomyopathy)، بلڈ پریشر کا بڑھنا (Coronary)، بلڈ پریشر کا بڑھنا (Coronary)، دل کی شریان کا خراب ہونا (Artherosclerosis) دل کی تکلیف (انجائنا) اور دِل کے دورے، ان تمام عوارض کا تعلق کثرت ِشراب نوشی سے ہے۔
  - دماغی فالج اور فالج کی مختلف اقسام کا تعلق بھی شراب نوشی سے ہے۔
- Peripheral Neuropathy, Cortical مختلف اعصابی و دماغی امراض Atrophy, Cerebellar Atrophy)
  باربارد ہرانا بھی شراب نوشی کی کثرت سے رونما ہونے والی تھایا مین کی قلت کا نتیجہ ہے۔
- 🛎 یاد داشت خراب بونا(Wernicke-Korsakoff Syndrome with Amnesia)
  - بَیری پَیری کا مرض اور دوسری بیاریاں بھی شراب نوشوں میں عام ہیں۔
- ڈیلیریم ٹریمنس شراب نوشی سے بار بار لاحق ہونے والاسکین عارضہ ہے جوبعض اوقات آپریشن کے بعد رونما ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ موت کا باعث بن جاتا ہے۔ ڈبنی اختلال، دہشت، گھبراہٹ اور وہم اس کی علامات ہیں۔
  - ایند وکرائن (درون افرازی) غدود کی خرابیاں،مثلاً:

Myoxodema, Hyperthyroidism, Florid cushing

- خون کے سُرخ ذرات کے عوارض، فو لک ایسڈ کی کی، خون کی کی اور اس کے نتیجے میں Mycirocytic Anemia اورخون میں سرخ ذرّات کی کمی (اینیمیا) اور برقان وغیرہ کی بیاریاں بھی شراب نوشی کے باعث پیدا ہوتی ہیں۔
  - 🛲 خون کے سفید ذرات (Platelets) میں کمی اوران کی دیگر خرابیاں۔

- عام استعال ہونے والی دوائی للیجل (میٹرونیڈازول) کا شراب کے ساتھ بہت بُرار ڈِمل
   ہوتا ہے۔
- جسم کا بار بارعفونت (Infection) میں مبتلا ہونا اور بیار یوں کے خلاف مدافعتی نظام میں خرابی کثرت سے اور طویل عرصے تک شراب نوشی کا نتیجہ ہیں۔
- چھاتی کی عفونت، نمونیا، چھیپھر وں میں سوزش، ہوائی چھالا (Emphysema) اور
   چھیپھر وں کی دق (ٹی بی) یہ سب شراب سے پیدا ہونے والی عام بیاریاں ہیں۔
- بلا نوش نشے میں عموماً قے کرتا ہے۔ وہ عضلات جو سانس کی نالی کو محفوظ رکھتے ہیں،
   مفلوج ہو جاتے ہیں تو قے عموماً پھیپھر وں میں چلی جاتی ہے جو نمو نیے اور پھیپھر وں میں خرابی کا باعث بنتی ہے۔ بعض اوقات اس کی وجہ سے دم گھٹ جاتا ہے اور موت واقع ہوجاتی ہے۔
- عورتوں میں شراب کے اثرات زیادہ شدید ہوتے ہیں۔شرابی عورتوں میں مردوں کی نسبت جگر کے خلیات کی توڑ پھوڑ زیادہ ہوتی ہے۔ خاص طور پر حاملہ عورت میں شراب کے استعال سے نومولود ہر بہت بُر ااثر پڑتا ہے۔
  - جلد کی بیار یاں بھی شراب نوشی کی بدولت ہوتی ہیں۔
- جلدی بیاریاں، گنجا پن (Alopecia)، ناخنوں کا ٹوٹنا، ناخنوں کے گرد عفونت (Infection) اور با جھوں میں سوزش بھی شراب نوشی سے پیدا ہونے والی عام بیاریاں ہیں۔

### Paration :

ڈاکٹر اب شراب کے معاملے میں آزاد خیال ہو گئے ہیں اور انھوں نے اس کو نشے ہے

### شراب کی ممانعت میں کیا حکمت ہے؟

زیادہ بیاری کا نام دے دیا ہے۔

اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن نے ایک پمفلٹ شائع کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر

شراب ایک بهاری ہے توبیدواحد بھاری ہے جو:

- بوتلوں میں بیچی جاتی ہے۔
- 🗯 اس کی اخبارات و جرا ئدمیں اور ریڈیووٹیلی ویژن پرتشهیر کی جاتی ہے۔
  - 🦛 شراب نوشی کےاڈوں کالائسنس دیا جاتا ہے۔
    - یے ورنمنٹ کے لیے ریونیواکٹھا کرتی ہے۔
  - بڑی شاہراہوں پرخوفناک اموات کا باعث بنتی ہے۔
  - 🛲 خاتگی زندگی کوتباه کردیت ہے اور جرائم کی شرح میں اضافہ کرتی ہے۔
  - 🗷 پیجراثیم یا وائرس کے بغیر ہی بنی نوع انسان کے لیے تباہی لاتی ہے۔

### شراب نوشی شیطان کا ہتھکنڈا ہے

شراب نوشی محض بیاری نہیں، شیطان کا ایک ہتھ کنڈ ا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنی بے پایاں حکمت سے ہمیں شیطان کے پھندے سے بیخے کے لیے خبر دار کیا ہے۔ اسلام دینِ فطرت ہے۔ یہ انسان کا فطری مذہب ہے۔ اس کے تمام احکامات انسان کی اصلی اور فطری حالت برقِرار رکھنے کے لیے ہیں۔ لیکن شراب ایک فرد اور ایک معاشرے کو اس کی فطرت سے ہٹا دیتی ہے۔ یہ انسان کو حیوانوں کے درجے سے بھی گرا دیتی ہے، حالانکہ وہ اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ان تمام وجوہ کی بنا پر اسلام میں شراب حرام ہے۔





## سؤر کا گوشت حرام کیوں ہے؟

''سؤر کا گوشت کھا نا اسلام میں کیوں منع ہے؟''

اسلام میں سؤر کا گوشت حرام ہے۔ بید حقیقت بہت واضح ہے۔ مندرجہ ذیل نکات اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ بید کیوں حرام ہے:

## قرآن میں موریے گوشت کی ممانعت مسر

قرآن میں سؤر کا گوشت کھانے سے کم وبیش 4 جگہ منع فرمایا گیا ہے۔ یہ ممانعت ان آیات:173/2،3/5،3/5،173/2 اور115/16 میں آئی ہے۔ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَاۤ أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ﴾

''تمھارے لیے حرام کیا گیا ہے مردہ جانور اور خون اور سؤر کا گوشت اور جس پراللہ

کے سواکسی اور کا نام لیا گیا ہو۔''<sup>©</sup>

یہ آیات مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہیں کہ سؤر کا گوشت کیوں منع کیا گیا ہے، تاہم عیسائی اپنی فدہبی کتاب کے حوالے سے قائل ہو سکتے ہیں۔

<sup>﴿</sup> المائدة: 3/5

### بائبل میں سؤرکے گوشت کی ممانعت مسمر

بائبل کے عہد نام عتیق کی کتاب احبار (Leviticus) میں لکھا ہے:

''اورسؤرنہ کھانا کیونکہ اس کے پاؤں الگ اور چرہے ہوئے ہیں، ہر چندوہ جگالی نہیں کرتا، وہ تمھارے لیے ناپاک ہے۔تم ان کا گوشت نہ کھانا اور ان کی لاشوں کو بھی نہ چھونا۔ وہ تمھارے لیے ناپاک ہیں۔''<sup>®</sup>

سؤر کا گوشت بائبل کی کتاب اشتنا (Deuteronomy) میں بھی منع کیا گیا ہے:

'' اور سؤرتمهارے واسطے اس لیے ناپاک ہے کہ اس کے پاؤں تو چرے ہوتے ہیں گروہ جگالی نہیں کرتا ہم ان کا گوشت کھانا نہ ان کی لاش کو چھونا۔''®

اسی طرح بائبل کی کتاب یسعیاہ (Isaiah) باب 65 فقرہ 2 تا 5 میں بھی سؤر کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا ہے۔

### ورکا کوشت 70 بماریون کا سب بنا ہے مسر

دوسرے غیر مسلم اور دہریے اس حقیقت کو اُسی وقت کو تسلیم کریں گے جب ان کو عقلی دلیل اور سائنس کی بنیاد پر سمجھایا جائے کہ سؤر کا گوشت مختلف قتم کی کم از کم ستر بیاریوں کا باعث بنیا ہے۔ اسے کھانے والے کے معدے اور آنوں میں کئی قتم کے کیڑے پیدا ہو سکتے ہیں، مثلاً: راؤنڈ ورم (پیٹ کے کیڑے)، پن ورم، بک ورم۔ ان میں سے سب سے خطرناک ٹیپ ورم یا راؤنڈ ورم (پیٹ کے کیڑے)، پن ورم، بک ورم۔ ان میں سے سب سے خطرناک ٹیپ ورم یا ہوتا ہے اور میں کدو دانہ کہتے ہیں۔ یہ آنتوں میں ہوتا ہے اور بہت لمبا ہوتا ہے، اس کا انڈا خون میں شامل ہوکر تقریباً تمام اعضاء تک پہنچ جاتا ہے۔ اگریہ

<sup>(1)</sup> احبار: 11 /7-8(2) استثنا: 8/14

د ماغ میں چلا جائے تو یاد داشت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر دِل میں پہنچ جائے تو دل کے دورے کا باعث بنتا ہے۔ اگر آ کھ میں داخل ہو جائے تو اندھا پن پیدا کرسکتا ہے۔ اگر جگر میں داخل ہو جائے تو اندھا پن پیدا کرسکتا ہے۔ اگر جگر میں داخل ہو جائے تو جگر کو نقصان پہنچا سکتا ہے، غرضیکہ یہ جسم کے تقریباً تمام حصوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔

ایک غلط خیال یہ ہے کہ اگر سؤر کا گوشت اچھے طریقے سے پکالیا جائے تو مضر کیڑوں کے انڈے مر جاتے ہیں۔ امریکہ میں ایک تحقیقی جائزے سے پتہ چلا کہ 24 افراد جو Trichura-Tichurasis نامی بیاری میں مبتلا ہوئے، ان میں سے 22 نے سؤر کا گوشت اچھی طرح پکایا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے گوشت میں موجود جراثیم کے انڈے تیز درجہ حرارت پر پکانے سے بھی نہیں مرتے۔

# سوركا كوشت في لي عدا كرتا ب

سؤر کے گوشت میں عضلات ساز مادہ کم اور حدسے زیادہ چربی ہوتی ہے۔ یہ چربی خون کی نالیوں میں جم جاتی ہے جو فالج اور دل کے دورے کا باعث بنتی ہے۔ یہ کوئی حیران کن بات نہیں کہ 50 فیصد امریکی ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں۔

## زعن كاغلطارين جانور

سؤرروئے زمین کاغلیظ ترین جانور ہے۔ یہ گوبر، فضلے اور گندگی پر پھلتا پھولتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے غلاظت خور اور سب سے زیادہ گندگی پر گزارہ کرنے والا جانور بنایا ہے۔ دیہات میں عموماً لیٹرینز اور بیت الخلانہیں ہوتے ، اس لیے لوگ کھلی جگہوں پر رفع حاجت کرتے ہیں اور اکثر اس غلاظت کوسؤرہی چیٹ کرتے ہیں۔

#### سؤر کا گوشت حرام کیوں ہے؟

کوئی یہ دلیل دے سکتا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک جیسے آسٹریلیا وغیرہ میں سؤروں کو بڑی صاف سقری جگہ پالا جاتا ہے۔ ان صاف جگہوں پر بھی ان کو باڑوں میں رکھا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سؤروں کو کتنی ہی صاف سقری جگہ رکھا جائے، اس سے پچھفرق نہیں پڑتا، یہ فطر تاگذے ہیں۔ وہ نہ صرف اپنا بلکہ اپنے ساتھ والے کا فضلہ بھی کھا جاتے ہیں۔

### وريشم جانورب

خزریز مین پر پایا جانے والاسب سے زیادہ بے شرم جانور ہے۔ یہ واحد جانور ہے جو دیگر سؤروں کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ اس کی ساتھی سؤرنی سے جنسی فعل کریں۔ امریکہ میں اکثر لوگ اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ کئی دفعہ محفلِ قص (ڈانس پارٹی) کے بعد وہ اپنی بیویاں بدل لیتے ہیں، اور کہتے ہیں: ''تم میری بیوی کے ساتھ سو جاؤ اور میں تمھاری بیوی کے ساتھ ہمبستر ہوں گا۔'' ظاہر ہے جولوگ سؤر کا گوشت کھائیں گے وہ اسی طرح کریں گے۔





# اسلام میں گوشت خوری کی اجازت کیوں؟

''جانورکو ہلاک کرنا ایک ظالمانہ فعل ہے، پھر مسلمان گوشت کیوں کھاتے ہیں؟''

سبزی خوری (Vegetarianism) اب پوری دنیا میں ایک تحریک بن گئی ہے۔ پچھ لوگ اسے جانوروں کے حقوق سے جوڑتے ہیں۔ دراصل لوگوں کی ایک بڑی تعداد گوشت اور دوسری غیر نباتاتی اشیاء کے بطور خوراک استعال کو جانوروں کے حقوق کی خلاف ورزی سیجھتی ہے۔

اسلام تمام جانداروں سے رحم اورا چھے سلوک کی تلقین کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسلام میہ بھی کہتا ہے کہ اللہ نے زمین پر سبزہ اور حیوانات انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اب بیانسان پر منحصر ہے کہ وہ ہر وسیلے کوکس طرح عدل کے ساتھ اللہ کی نعمت اور امانت کے طور پر استعال کرتا ہے۔

اب ہم اس دلیل کے دوسرے پہلوؤں پرغور کرتے ہیں۔

المسلمان خالص سبزي خور بوسكتاب ممسر

ایک مسلمان سبزی خور ہو کر بھی بہت احجھا مسلمان ہوسکتا ہے۔مسلمانوں کے لیے ضروری

#### اسلام میں گوشت خوری کی اجازت کیوں؟

نہیں کہ وہ گوشت خور ہی ہوں۔

#### گوشت خوری کی اجازت مسر

قرآن کی رو سے مسلمانوں کو گوشت کھانے کی اجازت ہے۔ مندرجہ ذیل قرآنی آیات اس کا ثبوت ہیں:

﴿ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكَ مُ فِيهَا دِفْ يُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ ﴾ "أس (الله) نے تمهارے لیے مولیثی بنائے، جن (کے اُون) میں تمهارے لیے سردی سے بچاؤ اور بہت سے فائدے ہیں اورتم ان میں سے بعض کا گوشت کھاتے ہو۔"

﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُم مِّمَا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَفِعُ كَثِيرَةً ۗ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ ﴾

'' اور بلاشبہ مویشیوں میں تمھارے لیے ضرور (سامان) عبرت ہے۔ ہم شمھیں اس میں سے پلاتے ہیں جوان کے پیٹوں میں (دودھ) ہے۔ اورتمھارے لیےان میں بے ثنار فائدے ہیں اورتم ان میں سے بعض کا گوشت کھاتے ہو۔ <sup>©</sup>

# گوشت غذائيت اور پرونيلن سے مجر پور ہے

غیر نباتاتی خوراک، لیعنی انڈا، مجھلی اور گوشت پروٹین کا بہت اچھا ذریعہ ہے۔ اس میں حیاتیاتی طور پر مکمل پروٹین لیعنی 8 ضروری امائنوالسڈزیائے جاتے ہیں جنھیں جسم تیار نہیں کرتا، اس لیے میخوراک کے ذریعے سے لیے جانے چاہئیں۔ گوشت میں فولاد، وٹامن بی ون اور

<sup>21/23:</sup> النحل: 5/16المؤمنون: 21/23

نیاسن(Niacin) بھی شامل ہوتے ہیں۔

#### انساني دانت جرخوز بين

اگرآپ سبزی خور جانوروں، یعنی گائے، بھیڑاور بکری وغیرہ کے دانتوں کا مشاہدہ کریں تو آپ انھیں جیران کن حد تک ایک جیسے پائیں گے۔ ان تمام جانوروں کے دانت چوڑے ہوتے ہیں جو سبز پتوں والی خوراک کے لیے موزوں ہیں اور اگرآپ گوشت خور جانوروں چوتے، شیر، کتے وغیرہ کے دانتوں کا مشاہدہ کریں تو ان کے دانت نو کیلے ہوتے ہیں جو گوشت خوری کے لیے موزوں ہیں۔ اور اگرآپ انسانی دانتوں کا مشاہدہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ خوری کے لیے موزوں ہیں۔ اور اگرآپ انسانی دانتوں کا مشاہدہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں چوڑے اور نو کیلے دونوں قتم کے دانت پائے جاتے ہیں، اس لیے ان کے دانت سبزی اور گوشت دونوں قتم کی خوراک کے لیے موزوں ہیں، یعنی وہ ہمہ خور ہیں۔ ایک سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر اللہ نے انسان کو حونوں قتم کی خوراک کی ضرورت پڑے گی۔ منطقی بات ہے کہ وہ جانما تھا کہ انسان کو دونوں قتم کی خوراک کی ضرورت پڑے گی۔

## النالكالكام الهنام

چرندوں کا نظامِ انہضام صرف پتوں والی خوراک ہضم کرسکتا ہے اور گوشت خور جانوروں کا نظامِ انہضام صرف گوشت ہضم کرسکتا ہے۔لیکن انسان کا نظام انہضام سبزیوں اور گوشت دونوں قتم کی غذا ہضم کرسکتا ہے۔اگر اللہ بیہ چاہتا کہ ہم صرف سبزیاں کھائیں تو پھراس نے ہمیں ایسانظامِ انہضام کیوں دیا جوسبزیوں اور گوشت دونوں قتم کی غذاؤں کوہضم کرسکے؟

## يغود كالما فاعلى التي على الوثبة خورى كى اجازت

بہت سے ہندوایسے ہیں جوتخی سے سنری کھانے کے پابند ہیں۔ان کا خیال ہے کہ بیہ

بات ان کے مذہب کے خلاف ہے کہ وہ غیر نباتاتی خوراک، لیمنی گوشت وغیرہ استعال کریں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابیں اپنے پیروکاروں کو گوشت کھانے کی اجازت دیتی ہیں۔ ان میں لکھا ہے کہ ہندو رشی اور مُنی (بزرگ اور عالم) گوشت کھاتے رہے۔

پندوؤں کی کتاب''منوسمرتی''کے باب نمبر5 کی 30 ویں سطر میں ہے: ''جوشخص (ان جانوروں کا) گوشت کھائے جن کا گوشت کھانا چاہیے تو وہ کوئی بُرا کام نہیں کرتا خواہ وہ ایبا روزانہ کرے کیونکہ خدانے کچھ چیزیں کھائے جانے کے لیے پیدا کی ہیں اور کچھ کوان چیزوں کو کھانے کے لیے پیدا کیا ہے۔''

اور' دمنوسمرتی''ہی کے باب 5 کی سطر31 میں لکھا ہوا ہے:

"قربانی کا گوشت کھاناصیح ہے کیونکہ یہی دیوتا وَں کا روایی طریقہ ہے۔" اور"منوسرتی"،ی کے باب 5 کی سطور 40,39 میں یہ جملہ بھی موجود ہے:

''خدانے خود ہی قربان کیے جانے والے جانور قربانی کے لیے پیدا کیے ہیں، اس لیے قربانی کے لیے پیدا کیے ہیں، اس لیے قربانی کے لیے ان کو ہلاک کرنا دراصل ہلاک کرنانہیں ہے۔''

مہا بھارت انوشاش پروا کا باب نمبر 88 دھرم راج یُدھشٹر اور پیتم بھیشم کی گفتگو بیان کرتا ہے کہ شردھا (مُردوں کی رسوم) کی تقریب میں پتر کی (باپ دادا) کوکس طرح کی خوراک پیش کرنی چاہیے تا کہ مُر دوں کوسکون ملے۔ پیرا گراف اس طرح ہے:

یرھشٹر نے کہا: ''اومہاشکتی والے! ہم اپنے دادا کے لیے کوئی چیز وقف کریں جو بھی ختم نہ ہو؟ کیا چیز الی ہو سکتی ہے جو ہمیشہ رہے؟ کیا چیز ہے جو امّر ہو جاتی ہے؟"

مھیشم نے کہا: ''سُو یرھشٹر! کون سی اشیاء ہیں جو شردھا سے اچھی طرح واقف اشخاص کے نزدیک اس قسم کی تقریبات کے لیے موزوں ہیں؟ اومہاراج! الی کے اشخاص کے نزدیک اس قسم کی تقریبات کے لیے موزوں ہیں؟ اومہاراج! الی کے

نج، چاول، جو، ماش، پانی، چقندراور پھل اگر باپ دادا کو پیش کیے جا کیں تو ان کی آتما و ان کی آتما و ان کی آتما و ان کی آتما و مثانت رہے۔ بھیٹر کے گوشت سے تین ماہ، خرگوش سے چار ماہ، بکری کے گوشت سے 5 ماہ، مور کے گوشت سے 6 ماہ اور پرندوں کے گوشت سے 7 ماہ شانت رہے۔ پریشت نامی ہرن کے گوشت سے 8 ماہ اور رورو نامی ہرن کے گوشت سے 9 ماہ، گائے کے گوشت سے وہ ماہ، گائے کے گوشت سے بورا گوشت سے دس ماہ، بھینس کے گوشت سے 11 ماہ اور نیل گائے کے گوشت سے بورا مال شانت رہے۔ گھی ملا پیاز بھی باپ دادا کو قبول ہے۔ ودھری ناس (بڑے تھینے) کا گوشت دو چندر ماس (جاند کے مہینوں) کے حساب سے باپ دادا کی برس پرجس دن وہ فوت ہوئے بیش کیا جائے تو وہ بھی ختم نہ ہو۔ کلاسک نامی بوئی، کنچن پھول کی بیتیاں اور شرخ بکری کا گوشت بھی دورا ہوئی کا بیتیں کیا جائے تو وہ بھی ختم نہ ہو۔ کلاسک نامی بوئی، کنچن پھول کی بیتیاں اور شرخ بکری کا گوشت بھی دادا کو جمیشہ شانت رکھنا چا ہیں تو آتھیں سرخ بکری کا گوشت بیش کریں۔''

اگرچہ ہندوؤں کی نہ ہبی کتابیں اپنے پیروکاروں کو گوشت کھانے سے منع نہیں کرتیں، بہت سے ہندوؤں نے محض سنریاں اور دالیں کھانے کی عادت دوسرے ندا ہب سے متاثر ہو کر اپنائی جن میں''جین مت'' سرفہرست ہے۔

## Jalian

کچھ مٰداہب نے سبزیوں اور دالوں کو کمل غذا کے طور پر اپنالیا ہے کیونکہ وہ جانداروں کو

مارنے کے یکسر خلاف ہیں۔ اگر انسان کسی جاندار کو ہلاک کیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے تو میں الیا طرزِ زندگی اختیار کرنے والا پہلا شخص ہوں گا۔ لیکن بات دراصل یوں نہیں۔ ماضی میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بودے ہے جان ہیں لیکن آج یہ ایک معروف عالمگیر حقیقت ہے کہ بودے بھی زندگی رکھتے ہیں، اس لیے اب ان کی اس بات میں کوئی وزن نہیں کہ وہ خالص سبزی خور ہوتے ہوئے کسی جاندار کو ہلاک نہیں کرتے کیونکہ بودوں اور سبز یوں کوکا ٹنا بھی تو جانداروں کو ہلاک کرنا ہے۔

#### بدراجى تكلف كمول كرفتين كسر

سبزی خور یہ دلیل دیتے ہیں کہ پودے تکایف محسوں نہیں کرتے ،اس لیے پودوں کوختم کرنے کا جرم جانوروں کوختم کرنے سے کمتر جرم ہے۔لین آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ پودے بھی تکلیف محسوں کرتے ہیں، تا ہم ان کی چیخ پکار انسان نہیں سن سکتے۔اس کی وجہ یہ کہ انسان کے کان ان آ وازوں کونہیں سُن سکتے جوساعت کی حدود (20 ہرٹر تا 20000 ہرٹر) سے باہر ہوں۔ کوئی آ وازاس ریٹے سے زیادہ ہویا کم تو وہ انسانی کان کی ساعت میں نہیں آتی۔ کتے 40000 ہرٹر تک کی آ واز سن سکتے ہیں، البذا الی آ وازیں جن کا تعدّ د سن تا ہیں انسان نہیں۔ کتے اپنے آ قا کی سیٹی کی آ واز بچپانتے ہیں اور اس کی طرف چل آتے سن ہیں۔ایک امر کی کسان نے حقیق کی اور اس نے ایسا آ لہ ایجاد کیا جو پودوں کی چیخ پکار کو اس طرح تبدیل کر دیتا ہے کہ اسے انسان سن سکے۔اس کے ذریعے سے وہ فوراً یہ محسوں کرنے کے قابل ہوگیا کہ پودا کہ پائی کے لیے چیخ رہا تھا۔ جدید تحقیقات نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ودے خوشی اور اک پائی کے لیے چیخ رہا تھا۔ جدید تحقیقات نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ودے خوشی اور غم کو بھی محسوں کرتے ہیں اور چل بھی سکتے ہیں۔

## والكالأ

ایی مخلوق جس کے دوحواس کم ہیں ان کافتل بھی چھوٹا جرم نہیں۔ایک دفعہ ایک سبزی خور نے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ پودے صرف دویا تین حواس رکھتے ہیں جبکہ جانوروں کے پانچ حواس ہوتے ہیں، اس لیے پودوں کوختم کرنا جانوروں کوختم کرنے سے کم درجے کا جرم ہے۔ فرض کریں آپ کا بھائی پیدائش گونگا اور بہرہ ہے اور اس کے دوحواس دوسرے انسانوں کی فرض کریں آپ کا بھائی پیدائش گونگا اور بہرہ ہے اور اس کے دوحواس دوسرے انسانوں کی نبیت کم ہیں۔ وہ بڑا ہو جاتا ہے اور کوئی اس کوفتل کر دیتا ہے۔ کیا آپ منصف سے کہیں گے کہ اسے کوئکہ آپ کا بھائی دوحواس کم رکھتا ہے؟ جی نہیں! اس کے برعکس آپ کہیں گے کہ اسے زیادہ سزا دی۔ کہیں گے کہ اسے زیادہ سزا دے۔ کو آس نے معصوم کوفتل کیا ہے، اس لیے منصف کو چا ہیے کہ اسے زیادہ سزا دے۔ کراتی مجید کہتا ہے:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَلِيبًا ﴾

''اے لوگو! زمین میں جتنی بھی حلال اور پا کیزہ چیزیں ہیں انھیں کھاؤ پیو۔''<sup>®</sup>

#### موغيل كازياده فغداد كا

اگر ہرانسان سبزی خور ہوتا تو دنیا میں مویشیوں کی تعداد حدسے بڑھ جاتی کیونکہ ان کی پیداوار اور بڑھوتری بڑی تیزی سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اپنی مخلوق میں مناسب توازن رکھا ہے، اس لیے اس میں کوئی جیرانی کی بات نہیں کہ اُس نے ہمیں مویشیوں کو کھانے کی اجازت دی ہے۔

میں اس بات کو بُرامحسوں نہیں کرتا کہ ایک شخص مکمل طور پر سبزی خور ہے لیکن جو سبزی خور نہیں اسے بھی ظالم اور بے رحم نہیں کہنا جا ہیے۔

<sup>168/2:</sup> البقرة



## اسلام میں ذبح کرنے کا طریقہ ظالمانہ ہے؟

''مسلمان جانوروں کو ظالمانہ طریقے سے دھیرے دھیرے کیوں ذبح کرتے ہیں؟''

جانور ذیج کرنے کا اسلامی طریقہ'' ذیجہ'' غیر مسلموں کی اکثریت کے نزدیک تقید کا باعث ہے۔اگر کوئی مندرجہ ذیل نکات کو سمجھ لے تو وہ جان سکتا ہے کہ ذیج کرنے کا بیطریقہ نہ صرف رحمد لانہ ہے بلکہ سائنسی لحاظ سے بھی بہترین ہے۔

# ذن كرن كاسلاى طريقة

اسلامی طریقے سے جانور ذبح کرنے کے لیے مندرجہ ذیل شرائط کا خیال رکھنا چاہیے:

- جانور کو تیز دھار چاقو یا چھری سے تیزی سے ذکے کرنا چاہیے تا کہ جانور کو کم سے کم
   تکلیف ہو۔
- "ذبیح، عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے: '' ذبح کیا گیا۔'' جانور کو ذبح کرنے کاعمل اس
   کا گلا، سانس کی نالی اور گردن میں موجود خون کی نالیاں کاٹ کرانجام دینا چاہیے۔
- سرأ تارنے سے پہلے خون کو کمل طور پر بہ جانے دینا چاہیے۔خون کی بیشتر مقدار نکالنے

کی وجہ یہ ہے کہ خون میں جراثیم نشو ونما پاسکتے ہیں۔حرام مغز کونہیں کا ٹنا چاہیے کیونکہ دِل کو جانے والے اعصاب کونقصان پہنچ سکتا ہے اور یوں دِل کی دھڑ کن رک جانے کی وجہ سے خون مختلف نالیوں میں منجمد ہو جاتا ہے۔

# عَلَى تَلِي الْجُوالِ عِلِيلِ الْمُ

خون مختلف قتم کے جراثیم، بیکٹیریا اور زہروں (Toxins) کی منتقلی کا ذریعہ ہے،اس لیے مسلمانوں کا ذرئے کرنے کا طریقہ زیادہ صحت مند اور محفوظ ہے کیونکہ خون میں تمام قتم کے جراثیم ہوتے ہیں جومختلف بیاریوں کا باعث بنتے ہیں،لہذا زیادہ سے زیادہ خون جسم سے نگل جانے دینا چاہیے۔

## 1. Gred 2620

جانوراسلامی طریقے سے ذکح کیا جائے تو خون کے ممکنہ حد تک شریانوں سے نکل جانے کی بدولت گوشت ذکح کرنے کے دوسرے طریقوں کی نسبت زیادہ دیر تک تازہ رہتا ہے۔

# بالزائليت كالمراث

گردن کی شریانیں تیزی کے ساتھ کا منے سے دماغ کے اس عصب (Nerve) کی طرف خون کا بہاؤرک جاتا ہے جو احساس درد کا ذمہ دار ہے۔ یوں جانور کو دردمحسوس نہیں ہوتا۔ جانور جب مرتے وقت تڑ پتا ہے یا ٹائلیں ہلاتا اور مارتا ہے تو بیدرد کی وجہ سے نہیں بلکہ خون کی کی کے باعث عضلات کے پھلنے اور سکڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور خون کی کی کا سبب خون کا جسم سے باہر کی طرف بہاؤ ہوتا ہے۔

WWW. DEENEKHALIS. COM



#### گوشت مسلمانوں کومتشدد بنا تاہے؟

''سائنس بناتی ہے کہ انسان جو پھھ کھاتا ہے اس کا اثر اُس کے رویے پر پڑتا ہے، پھراسلام مسلمانوں کوغیر نباتاتی خوراک، یعنی گوشت وغیرہ کھانے کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ جبکہ جانوروں کا گوشت کھانے سے ایک شخص ظالم اور متشدد ہوسکتا ہے۔''

میں اس بات سے متفق ہوں کہ انسان جو پچھ کھا تا ہے اس کا اس پراثر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام درندوں اور چیر بھاڑ کرنے والے جانوروں کا گوشت کھانے سے منع کرتا ہے اور ان کے گوشت کو حرام قرار دیتا ہے، مثلاً: شیر، چیتا وغیرہ جو پُر تشدد اور خونخوار جانور ہیں۔ ان جانوروں کا گوشت کھانے سے ایک شخص متشدد اور ظالم ہوسکتا ہے۔ اسلام صرف چرندوں یا سبزی خور جانوروں کا گوشت استعال کرنے کی اجازت دیتا ہے، جیسے گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ جو کہ پُر امن اور فرما نبردار ہوتے ہیں۔ مسلمان پُر امن اور سدھائے جانے والے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں کیونکہ وہ خود امن پہنداور سلح جولوگ ہیں۔

نِي كَرِيمُ اللَّيْمُ نَهُ مِراُس چِيز سَمْعَ فرمايا ہے جو بُری ہے۔ قرآن کہتا ہے: ﴿ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَمْهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْنَ ﴾ " وہ (نبی کریم مُنَافِیمٌ) ان کو نیک کاموں کا تھم دیتے ہیں اور بُرے کاموں سے منع کرتے ہیں، اور وہ پاکیزہ چیزوں کو کرتے ہیں، اور نا پاک چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں۔ "
ان پر حرام فرماتے ہیں۔ "
مزید فرمایا:

﴿ وَمَا ءَائِنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَٱنْفَهُواً ﴾

'' رسول شمصیں جو کچھ دیں، وہ لےلواور جس سے روکیں، اس سے رُک جاؤ۔''<sup>®</sup> ایک مسلمان کے لیے نبی مُٹاٹیٹِم کا بیفر مان کافی ہے کہ اللّٰہ چاہتا ہے انسان وہ گوشت کھائیں جس کی اللّٰہ نے اُنھیں اجازت دی ہے اور وہ مت کھائیں جس کی اجازت نہیں دی۔

## وطلول كالوث جام اول كا احاديث ممسر

صیحین کی بعض متند حدیثوں میں ،جن میں ابن عباس طائیا کی صیح مسلم میں شامل ذک سے متعلق حدیث نمبر:1934 بھی ہے، اور سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر:3232 تا3234 میں نبی کریم مَثَالِیْم نے درج ذیل دوقسموں کے جانور حرام قرار دیے ہیں:

- فی ناب: وہ جنگلی جانور جن کے دانت نو کیلے ہوں، لینی گوشت خور درندے اور جو بلی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً: شیر، چیتا، کتا، بلی اور بھیڑیا وغیرہ ۔ کتر نے والے جانور، جیسے چو ہیا، چو ہاوغیرہ ۔ رینگنے والے جانور، مثلاً: سانپ اور مگر مچھ وغیرہ ۔ (بیسب''ذی ناب' یعنی نو کیلے دائتوں والے جانور ہیں)
- ذی مخلب: پنجوں سے شکار کرنے والے تمام پرندے، جیسے گدھ، عقاب، کوے اور اُلّو وغیرہ۔ نوٹ: ایسی کوئی سائنسی شہادت موجود نہیں جو ثابت کرتی ہو کہ غیر نباتاتی خوراک، لینی گوشت کھانے سے انسان متشدد ہو جاتا ہے۔

 <sup>(157/7:</sup> الأعراف: 157/7



#### مسلمان فرقول میں کیوں بٹے ہوئے ہیں؟

''جب مسلمان ایک ہی قرآن کی پیروی کرتے ہیں تو ان میں اسے زیادہ فرقے اور مکا تب فکر کیوں ہیں؟''

دراصل مسلمان آج تقسیم ہو گئے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ اسلام میں الیی تقسیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔اسلام اپنے پیروکاروں میں اتحاد کوفروغ دینے پریفین رکھتا ہے۔قرآنِ مجید میں ارشادر بانی ہے:

﴿ وَٱعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾

"اورتم سب مل کراللہ کی رسی کومضبوطی سے تھام لواور تفرقے میں نہ پڑو۔"
اس آیت میں اللہ کی کون سی رسی کا ذکر ہے؟ یہ قرآن عظیم ہے۔ یہ قرآن ہی اللہ کی رسی ہے جسے تمام مسلمانوں کومضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ اس آیت میں دوہرا تھم دیا گیا ہے۔
"سب مل کرمضبوطی سے تھام لو۔" کے علاوہ یہ بھی تھم ہے کہ" تم جداجدا نہ ہو جاؤ۔" قرآن میں مزید فرمایا گیا ہے:

﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾

ال عمران: 103/3

''اللّٰداوراُس کے رسول کی اطاعت کرو۔''<sup>®</sup> لہٰذاتمام مسلمانوں کوقر آن اور متندا حادیث کی پیروی کرنی چاہیے اور آپس میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ ۔

# فرقته بندى الله كى نافر مانى ب

قرآن كريم مين ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَاۤ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ
ثُمَّ يُنْتِئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ﴾

''(اے نبی!) بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو فرقوں میں تقسیم کیا اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ بے شک ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھروہ (آخرت میں) ان کوان کے مملوں سے آگاہ کرے گا جووہ کرتے رہے تھے۔''ﷺ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ مسلمان کوایسے لوگوں سے علیحدہ رہنا چاہیے جنھوں نے دین کوفرقوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔

لیکن جب کسی مسلمان سے کوئی پوچھتا ہے کہتم کون ہو؟ تو عام طور پریہی جواب دیا جاتا ہے:''میں سنی ہوں۔''یا''میں شیعہ ہوں۔'' کیچھا پنے آپ کوخفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کہتے ہیں۔کوئی کہتا ہے میں دیو بندی ہوں اورکوئی بتا تا ہے کہ میں بریلوی ہوں۔

## مارے تی اللہ ملمان تے

ایسے مسلمان سے کوئی یہ بوچ سکتا ہے کہ' ہمارے بیارے نبی مناتی کا تھے؟ کیا وہ صبلی،

 <sup>159/6:</sup> الأنعام: 59/4
 النساء: 59/4

#### مسلمان فرقوں میں کیوں ہے ہوئے ہیں؟

شافعی، حفی یا مالکی تھے؟ ''جواب ملے گا:''بالکل نہیں۔ وہ اللہ کے ان تمام پیغیبروں کی طرح مسلمان تھے جوان سے پہلے آئے تھے۔''

قرآن بیان کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیاً مسلمان تھے۔ جب اُنھوں نے اپنے حواریوں سے کہا:

﴿ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ﴾

"الله کی راه میں کون میرا مددگار ہے؟" <sup>©</sup>

تو حوار بوں نے کہا:

﴿ نَحْنُ أَنْصَكَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۞ ﴾

'' ہم اللہ (کی راہ میں آپ) کے مددگار ہیں۔ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔''<sup>®</sup>

ان الفاظ سے واضح ہے کہ حضرت عیسلی علیٹھا اور ان کے پیروکا رمسلمان ہی تھے۔ اسی طرح ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا ﴾ "" "ابراہیم (طَیْنا) نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی بلکہ وہ تو خالص مسلمان تھے۔" "

# قرآن كاعم كر

اسلام کے بیروکاراس امر کے پابند ہیں کہ وہ اپنے آپ کومسلمان کہیں۔اگر کوئی شخص اپنے آپ کومسلمان سمجھتا ہے تو جب اس سے پوچھا جائے کہتم کون ہوتو اسے کہنا چاہیے:''میںمسلمان ہوں۔'' حنفی اور شافعی وغیرہ نہیں کہنا چاہیے۔قرآن کی سورہ فُصِّلت

67/3: ال عمران: 52/3
 أل عمران: 52/3
 أل عمران: 52/3

(خم السجدة) مي ب:

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَـْلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ ﴾

''اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو (لوگوں کو) اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرےاور کیے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔''<sup>®</sup>

دوسر کفظوں میں قرآن کی بیآیت بیہ کہنے کا حکم دیتی ہے کہ'' میں مسلمان ہوں۔'' نبی کریم مُنَّاقِیْم نے 7 ھ میں غیر مسلم حکمرانوں کو اسلام کی دعوت قبول کرنے کے خطوط لکھوائے۔روم ،مصراور حبش کے عیسائی حکمرانوں کے نام خطوط میں آپ نے سورہ آل عمران کی آیت 64 بیان کرتے ہوئے بیالفاظ کھوائے:

## المراسل كالتواع

ہمیں اسلام کے ائمہ کا احترام کرنا چاہیے۔ ان میں امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف،
امام شافعی،امام احمد بن حنبل،اورامام مالک،اوردیگرائمہ چیسے شامل ہیں۔وہ سب بڑے عالم
اور فقیہ تھے۔ اللہ تعالی ان کو ان کی تحقیق اور محنت کا صلہ دے۔ اگر کوئی امام ابو حنیفہ یا امام
شافعی ﷺ کے نظریات اور تحقیق سے متفق ہوتو اس پر کسی شخص کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن
جب آپ سے کوئی پوچھے کہ ''تم کون ہو؟'' تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ ''میں
مسلمان ہوں۔''

ش خم السحدة :33/41 عمران :64/3 ال عمران :64/3

کیچھلوگ سنن ابوداود میں حضرت معاویہ ڈٹاٹٹؤ کی حدیث کا حوالہ دے سکتے ہیں۔اس میں نبی سُٹاٹیٹِ نے فر مایا:

"وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَّسَبْعِينَ: ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ"

"بِ شَك بِهِ لَمْت تَهْتر (73) فرقوں میں بٹ جائے گی۔ بہتر (72) فرقے دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں داخل ہوگا اور وہ''الحماعة'' (لیمیٰ صحابہ کے منج میں جائم گروہ) ہوگا۔' "

حدیث بیبتاتی ہے کہ نبی گریم طاقیم نے تہتر (73) فرقے بننے کی پیش گوئی کی۔ آپ نے
بینیں کہا کہ مسلمانوں کو فرقوں میں تقسیم ہونے کی شعوری کوشش کرنی چاہیے۔ قرآنِ عظیم
ہمیں فرقے بنانے کی ممانعت کرتا ہے۔ جولوگ قرآن پاک اور شیح حدیث کی تعلیمات کی
پیروی کرتے ہیں اور فرقے نہیں بناتے اور نہلوگوں کوتقسیم کرتے ہیں، وہی ضیح راستے پر چلنے
والے ہیں۔

جامع تر مذی میں حضرت عبد اللہ بن عمر و ٹائٹٹا کی حدیث کے مطابق نبی کریم ٹاٹٹٹا نے فرمایا:

(وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَّسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً
 وَّاحِدَةً، قَالَ: وَمَنْ هِيَ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ
 وَأَصْحَابِي

''میری امت تہتر(73) گروہوں میں بٹ جائے گی اور ان میں سے تمام گروہ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے۔'' راوی نے یوچھا کہ بیکون سا گروہ ہوگا؟

٤ سنن أبي داود، السنة ، باب شرح السنة ، حديث:4597

جواب دیا: ''وہ گروہ جواس راستے پر ہے جس پر میں اور میر سے صحابہ ہیں۔'' ق قرآن عظیم کی بہت ہی آیات میں کہا گیا ہے: ''اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔'' ایک سچے مسلمان کو قرآن اور صحیح حدیث کی پیروی کرنی چاہیے۔ وہ کسی بھی عالم یا امام سے متفق ہوسکتا ہے جب تک اس کے افکار ونظریات قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہوں۔اوراگراس کے نظریات اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی سُلٹیٹم کی سنت کے برعکس ہوں تو پھران کی کوئی اہمیت نہیں، چاہے وہ کوئی کتنا ہی بڑا عالم یا دینی رہنما ہو۔

اگرتمام مسلمان قرآنِ کریم ہی کو مجھ کر پڑھیں اور تیج حدیث سے وابستہ رہیں تو ان شاءاللہ تمام اختلافات مِٹ جائیں گے اور ہم ایک متحداُمت بن جائیں گے۔



NWW. RAHEHAQ. COM

WWW. ESMIPS. COM/USER/TRUEMASLAK

Please visit:

"CHOOSE TRUE MASLAK" SECTION

برائے ہم بانی یہ کتاب خردر خریدس اور غیر مسلمان تک نریا دہ سے نریا دہ تقدار میں پہنچائیں ۔

جامع الترمذي، الإيمان، باب ماجاء في افتراق هذه الأمة، حديث :2641



# اسلام اورمسلمانوں کے مل میں واضح فرق کیوں؟

''اگر اسلام بہترین مٰدہب ہے تو بہت سے مسلمان بے ایمان کیوں ہیں اور دھوکے بازی، رشوت اور منشیات فروشی میں کیوں ملوث ہیں؟''

اسلام بلاشبہ بہترین ندہب ہے لیکن میڈیا مغرب کے ہاتھ میں ہے جواسلام سے خوفزدہ ہے۔ میڈیا مسلسل اسلام کے خلاف خبریں نشر کرتا اور غلط معلومات پہنچا تا ہے۔ وہ اسلام کے بارے میں غلط تاثر پیش کرتا ہے، غلط حوالے دیتا ہے اور واقعات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ جب کسی جگہ کوئی بم پھٹتا ہے تو بغیر کسی ثبوت کے سب سے پہلے مسلمانوں پر الزام لگا دیا جا تا ہے۔ وہ الزام خبروں میں سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ لیکن بعد میں جب یہ پت چاتا ہے کہ اس کے ذمہ دار غیر مسلم تھ تو یہ ایک غیراہم اور غیر نمایاں خبر بن کر رہ جاتی ہے، اس طرح اگر کوئی پچاس برس کا مسلمان کسی پندرہ سالدلڑ کی سے اس کی اجازت سے شادی کرتا ہے تو مغربی اخبارات میں وہ پہلے صفح کی خبر بنتی ہے۔ لیکن جب کوئی 50 سالہ غیر مسلم 6 سالہ لڑکی کی عصمت دری کرتا ہے تو یہ سانحہ اندر کے صفحات میں ایک معمولی می خبر کے طور پر شائع ہوتا ہے۔ امریکہ میں روز انہ عصمت دری کے 2713 واقعات پیش آتے ہیں لیکن یہ خبروں میں جگہیں یاتے کیونکہ یہ امریکیوں کی طرز زندگی کا ایک حصہ ہیں۔

## ہر سائٹرے میں ناکارہ لوگ ہوتے ہیں مسر

میں اس بات سے باخبر ہوں کہ ایسے مسلمان یقیناً موجود ہیں جو دیانتدار نہیں اور دھوکے بازی اور دوسری مجر مانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔لیکن میڈیا یہ ثابت کرتا ہے کہ صرف مسلمان ہی ان کا ارتکاب کرتے ہیں، حالا تکہ ایسے افراد اور جرائم دنیا کے ہر ملک اور ہر معاشرے میں ہوتے ہیں۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بہت سے مسلمان بلانوش ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ مل کر شراب نوشی کرتے ہیں۔

# مسلم سعاشے کی مجموی حالت بہتر ہے مسر

اگرچہ مسلمان معاشرے میں بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں گر مجموعی طور پر مسلمانوں کا معاشرہ دنیا کا بہترین معاشرہ ہے۔ ہمارا معاشرہ دنیا کا وہ سب سے بڑا معاشرہ ہے جوشراب نوثی کے خلاف ہے، یعنی ہمارے ہاں عام مسلمان شراب نہیں پیتے۔ مجموعی طور پر ہماراہی معاشرہ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ خیرات کرتا ہے۔ اور جہاں تک حیا، متانت، انسانی اقدار اور اخلاقیات کا تعلق ہے دنیا کا کوئی معاشرہ ان کی مثال پیش نہیں کرسکتا۔ بوسنیا، عراق اور افغانستان میں مسلمان قیدیوں سے عیسائیوں کا سلوک اور برطانوی خاتون صحافی کے ساتھ طالبان کے برتاؤ میں واضح فرق صاف ظاہر ہے۔

# كادكود را تور التي كم

اگرآپ جاننا جاہیں کہ مرسیڈیز کار کا نیا ماڈل کیسا ہے اور ایک ایسا شخص جو ڈرائیونگ نہیں جانتا سٹیرنگ پر بیٹھ جائے اور گاڑی کہیں دے مارے تو آپ کس کو الزام دیں گے؟ کار کو یا

#### اسلام اورمسلمانوں کے عمل میں واضح فرق کیوں؟

ڈرائیورکو؟ فطری بات ہے کہ آپ ڈرائیورکوالزام دیں گے۔ بدد کھنے کے لیے کہ کارکتنی اچھی ہے، ڈرائیورکونہیں بلکہ کارک صلاحیت اوراس کے مختلف پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے کہ بدکتنی تیز چلتی ہے، ایندھن کتنا استعال کرتی ہے، کتنی محفوظ ہے وغیرہ دغیرہ۔

اس طرح اگریہ بات محض دلیل کے طور پر مان بھی لی جائے کہ مسلمان خراب ہیں تو بھی ہم اسلام کواس کے بیروکاروں سے نہیں جانچ سکتے۔اگر آپ مید دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کتنا اچھا ہے تو اُسے اس کے متند ذرائع سے پر کھیں، یعنی قر آ نِ مجیداور شیح احادیث سے!

## اسلام کومحم مالقظ کی ذات گرای سے پھیں

اگرآپ عملی طور پر بید و یکھنا چاہیں کہ کار کتنی اچھی ہے تو اس کے سٹیرنگ وہیل پر کسی ماہر ڈرائیور کو بٹھا ئیں، اسی طرح بید و یکھنے کے لیے کہ اسلام کتنا اچھا دین ہے تو اس کا بہترین طریقہ بیہ ہے کہ ہم اللہ کے آخری پنیمبر محمد طالیق کوسا منے رکھ کر دیکھیں۔ مسلمانوں کے علاوہ بہت سے دیانتدار اور غیر متعصب غیر مسلم مؤرخوں نے علانیہ کہا ہے کہ حضرت محمد طالیق بہترین انسان سے دیانتدار اور غیر متعصب غیر مسلم مؤرخوں نے علانیہ کہا ہے کہ حضرت محمد طالیق کی بہترین انسان سے کتاب کھی جس میں سرفہرست پنیمبر اسلام محمد طالیق کی بہت زیادہ تعریف کی ہے، کی اور بھی بہت می مثالین ہیں جن میں انھوں نے نبی طالیق کی بہت زیادہ تعریف کی ہے، مثلاً: تھامس کارلائل، لا مارٹن وغیرہ۔





# غیرمسلموں کو مکہ جانے کی اجازت کیوں نہیں؟

''غیرمسلموں کومقدس شہروں مکہ اور مدینہ جانے کی اجازت کیوں نہیں؟''

مینچے ہے کہ قانون کے تحت غیر مسلموں کو مکہ اور مدینہ جانے کی اجازت نہیں۔مندرجہ ذیل نکات اس پابندی کی وجوہ کو واضح کرینگے:



میں بھارت کا ایک شہری ہوں، پھر بھی مجھے کئی ممنوعہ علاقوں، مثلاً فوجی چھاؤنی کی حدود میں جانے کی اجازت نہیں۔ ہر ملک میں کئی علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں اس ملک کے عام شہری کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جو با قاعدہ فوج میں شامل ہوں یا جن کا تعلق ملک کے دفاع سے ہو، صرف ان کو جانے کی اجازت ہوتی ہے، اسی طرح اسلام بھی تمام انسانوں کے لیے عالمگیر فد ہب ہے۔ اسلام کی چھاؤنی یا ممنوعہ علاقہ صرف دومقدس شہر مکہ اور مدینہ ہیں۔ یہاں صرف وہ لوگ جو اسلام پر ایمان رکھتے ہیں اور اسلام کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، وہی قدم رکھ سکتے ہیں۔

ایک عام شہری کے لیے یہ بات غیر منطق ہوگی کہ وہ فوجی چھاؤنی میں داخلے پر پابندی کے

#### غیرمسلموں کومکہ جانے کی اجازت کیوں نہیں؟

سلسلے میں اعتراض کرے، اسی طرح غیرمسلموں کا بیاعتراض بھی قطعی غلط ہے کہ مکہ اور مدینہ میں ان کے داخلے پریابندی کیوں ہے۔

## ويزاياني

- جب کوئی شخص کسی دوسرے ملک کا سفر کرتا ہے، سب سے پہلے اسے ویزے کی درخواست دینی پڑتی ہے جو گویا اس ملک میں داخل ہونے کا اجازت نامہ ہے۔ ہر ملک کے اپنے قوانین وضوابط اور ویزا جاری کرنے کی شرائط ہیں۔اگران کے معیار اور شرائط کو بیورانہیں کیا جاتا تو ان کو داخلے کی اجازت نہیں ملتی۔
- ویزا جاری کرنے والے ملکوں میں سب سے زیادہ سخت قوانین امریکہ کے ہیں، خاص طور پر جب تیسری دنیا کے لوگوں کو ویزا دینے کا معاملہ ہو۔ ویزا حاصل کرنے سے پہلے ان کی بہت ہی شرا لط کو پورا کرنا پڑتا ہے۔
- جب میں سنگاپور گیا تو ان کے امیگریش فارم پر درج تھا کہ وہاں منشیات لے جانے والوں کے لیے موت کی سزامقرر ہے اور ہرایک کواس قانون کی پابندی کرنا پڑے گا۔
  میں پنہیں کہ سکتا کہ موت کی سزاو حشیانہ سزا ہے۔اگر میں ان کی شرائط سے منفق اوران
  کے مطلوبہ معیار پر پورااتر تا ہوں تو مجھے وہاں جانے کی اجازت ہے۔
- سے کسی بھی انسان کے لیے مکہ اور مدینہ جانے کی بنیادی شرط یا ویزایہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہ: لَا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ جس کے معنیٰ ہیں: ''اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔''





# کیا غیرمسلموں کو کا فرکہنا گالی ہے؟

"کافر" کے کہتے ہیں جو جھٹلاتا یا انکار کرتا ہے۔"کافر"کافظ" کفز" سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں: جھٹلانا یا چھپانا۔اسلامی اصطلاح میں"کافز"کا مطلب ہے جو اسلام کی تعلیمات اور اس کی سپائی کو جھٹلاتا یا چھپاتا ہے۔ اور جو شخص اسلام کا انکار کرتا ہے اس کو غیر مسلم (Non-Muslim) کہتے ہیں۔

## "אל" טוישעטאטייט

اگرکوئی غیر مسلم خودکو' غیر مسلم' پا' کافر' کے جانے کوگالی سمجھتا ہے، جس کا مطلب ایک ہی ہے، تو بیاس کی اسلام اور اسلامی اور اسلامی اور اسلامی اصطلاحات کو سمجھنے کے صحیح ذرائع تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور' کافر' کے اصطلاحات کو سمجھنا چاہیے۔''غیر مسلم' یا'' کافر' کے الفاظ گالی نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں کے جانے کوگالی نہیں سمجھنا چاہیے۔''غیر مسلم' یا'' کافر' کے الفاظ گالی نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے پیروکاروں کے مابین محض خطِ امتیاز کھنچنے والی اصطلاحات ہیں۔اس میں تحقیر کاکوئی پہلونہیں ہے۔فرق وامتیاز قائم کرنے والی ایک معروف اصطلاح کوگالی قرار دینا

کیاغیرمسلموں کو کا فرکہنا گالی ہے؟

قلتِ علم کے علاوہ سوءِ فہم کی دلیل ہے۔ ا



© قرآن نے کسی غیر مسلم کوگالی نہیں دی بلکہ قرآن نے تو ہر غیر مسلم کواس کے اصل فدہب کا لحاظ کرتے ہوئے خاطب کیا ہے ، جیسے بہود، نصال کی ، مجوی اور صابی ان سب کو نبی آخر الزمان منگیراً کی نبوت اور رسالت تسلیم نہ کرنے کی وجہ ہے '' کافر'' کے لفظ سے بھی مخاطب کیا ہے ۔ اگر میگالی ہوتا تو اہل عرب خصوصًا قریش اس پراعتراض اٹھاتے کہ بیقر آن ہمیں گالیاں دیتا ہے ، ہم کیوں اس کی بات کو نشلیم کریں ۔ قرآن میں دو جگہوں پر ایمان والوں کے ساتھ یہودیوں ،نصرانیوں اور صابیوں کا ذکر کرکے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے ہاں صاحب فضیلت وہی ہے جواس کے احکام بجالائے ورنہ اپنے آپ کومؤمن کہلانے والا بھی اللہ کے ہاں ناپیندیدہ ہوجاتا ہے۔

(حصه)

اسلام سے قدرے واقف غیرمسلموں کے مخصوص سوالات



# کیا موجودہ قرآن اصلی ہے؟

''کیا ایبانہیں کہ قرآن کے متعدد نسخے موجود تھے جنھیں حضرت عثمان ڈٹائٹؤ کے متعدد نسخے موجود تھے جنھیں حضرت عثمان ڈٹائٹؤ کے حکم سے جلا ڈالا گیا اور صرف ایک نسخہ باقی رہنے دیا گیا اور اس طرح کیا میدرست نہیں کہ موجودہ قرآن کریم وہ ہے جس کی تدوین حضرت عثمان ڈٹائٹؤ نے کی اور یہ اصلاً وہ نہیں جواللہ تعالیٰ کی طرف سے وجی کیا گیا؟''

قرآن کریم کے بارے میں بعض بے بنیاد تصورات میں سے ایک تصور بیہ ہے کہ تیسر کے خلیفہ اسلام حضرت عثمان ڈاٹٹو نے بہت سے باہم متضاد شخوں میں سے قرآن کریم کے ایک نسخ کی توثیق اور تدوین کی ۔ حقیقت بیہ ہے کہ قرآن کریم جو آج بطور کلام الہی دنیا بھر کے مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز ہے، وہی قرآن کریم ہے جو حضرت محمد مثالیق پر نازل ہوا۔ آپ مثالیق نے اپنی ذاتی گرانی میں اس کی کتابت کرائی اور بنفس نفیس اس کی توثیق فرمائی۔ آپ اس بے بنیاد تصور کی حقیقت کا جائزہ لیں جس کے مطابق وعوی کیا جاتا ہے کہ قرآن کی تدوین وتوثیق حضرت عثمان ڈواٹئو کی طرف سے کی گئی۔

# نيول سر پرتی می تدوین قران

جب بھی نبی کریم مُکاٹیا پر وحی نازل ہوتی،سب سے پہلے آپ اسے زبانی یاد کرتے اور

اس کے بعد اپنے صحابہ ٹھ اُلڈ کو سناتے اور ہدایت فرماتے کہ جواسے حفظ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ آپ بلاتا خیر کا جانِ وی کو تھم دیتے کہ نازل ہونے والی وی کو کھے لیں۔ اس کے بعد بذات خود ان سے سن کراس کی تو ثیق فرماتے۔ نبی کریم ٹائیڈ ای سے اور لکھنا پر حمنا نہیں جانتے تھے، لہذا ہر نزولِ وی کے بعد آپ ٹائیڈ اسپ صحابہ کے سامنے اسے دہراتے تھے۔ وہ بذریعہ وی نازل ہونے والی آیات کھے لیا کرتے تھے اور نبی کریم ٹائیڈ کو سرکردہ آیات کی صحت کا جائزہ لینے کے لیے صحابہ سے فرماتے کہ جو پچھ کھا گیا ہے پڑھ کر سرکردہ آیات کی صحت کا جائزہ لینے کے لیے صحابہ سے فرماتے کہ جو پچھ کھا گیا ہے پڑھ کر سناؤ۔ اگراس میں کوئی غلطی ہوتی تو نبی کریم ٹائیڈ کاس کی نشاندہی فرماتے ، اس کی تھیج کراتے اوردوبارہ اس کی پڑتال فرماتے ، اس طرح آپ ٹائیڈ اپنے صحابہ ٹوئیڈ کی کی مفظ کردہ آیات قرآنی اور سورتیں ان سے سنا کرتے اوران کی تو ثیق فرماتے تھے۔ اس طریقے سے آیات قرآنی اور سورتیں ان سے سنا کرتے اوران کی تو ثیق فرماتے تھے۔ اس طریقے سے آیات قرآنی اور سورتیں ان سے سنا کرتے اوران کی تو ثیق فرماتے تھے۔ اس طریقے سے لیورے قرآن کریم کی کتابت نبی کریم ٹائیڈ کی کہ ذاتی ٹگرانی میں انجام دی گئی۔

# نت تران الحالى كالحاق ؟

پوراقر آن کریم ساڑھے بائیس برس کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل ہوا۔ نبی کریم مطابق نہیں فرمائی۔ ہوا۔ نبی کریم مطابق نہیں فرمائی۔ قرآن مجید کی تدوین وحی کی زمانی ترتیب کے مطابق نہیں فرمائی۔ قرآنی آیات اور سورتوں کی ترتیب وحی اللی کے تحت قائم کی گئی اور اللہ کی جانب سے اس کا حکم حضرت جرائیل ملینیا کے ذریعے سے نبی کریم مظافیا تک پہنچایا گیا۔ جب بھی نازل شدہ آیات صحابہ کرام مخافیا کو سنائی جاتیں تو نبی کریم مظافیا ہے بھی فرمادیتے کہ نازل ہونے والی آیات کوکون می سورت میں اور کن آیات کے بعد شامل کیا جائے۔

ہر رمضان میں نبی کریم طَالِمُ قرآن کے نازل شدہ حصوں کی، ترتیب آیات کے ساتھ،دہرائی فرماتے اور توثیق جرائیل امین کے ذریعے سے کیا کرتے تھے۔آپ طَالْمُ کی

وفات سے قبل آخری رمضان المبارک میں قر آن کریم کی تصدیق وتوثیق دومر تبدانجام دی گئی، لہٰذا یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبئ کریم ﷺ نے اپنی زندگی میں خود قر آن کریم کی تدوین اور توثیق فرمائی اور یہ تدوین وتوثیق قر آن مجید کی کتابت اور آپ کے متعدد صحابہ کرام ٹی لُڈُم کے حفظ قر آن، دونوں صورتوں میں ہوئی۔

# کتابت قرآن کی تحیل عبد نبوی میں ہوئی م

نبی کریم علی الله کی زندگی میں مکمل قرآن مجید، آیات کی صحیح ترتیب اور سیاق و سباق کے ساتھ موجود تھا، تاہم اس کی آیات الگ الگ چیڑے کے فکڑوں، پہلے ہموار پھروں، درختوں کے پیوں، محجود کی شاخوں اوراونٹ کے شانوں کی ہڈیوں وغیرہ پرتحریر کی گئی تھیں۔ آپ منگا پہر کے وصال کے بعد پہلے خلیفہ اسلام حضرت ابو بکرصدیق ڈھٹی کے حکم پر مختلف اشیاء پر لکھے گئے قرآن کے حصوں کو ایک ہی چیز پرتحریر کر کے بیجا کر دیا گیا اور بیاوراق کی صورت میں تھا۔ اوران اوراق کو ڈوریوں کے ساتھ باندھ دیا گیا تا کہ جمع شدہ قرآن کا کوئی حصہ گم نہ ہونے پائے۔ قرآن پاک کا بیات خصاص ابو بکر ڈھٹی کے پاس دہا حتی کہ انھوں نے وفات ہون کی جمع شدہ ڈھٹی کی تحریر شائی کے دور حکومت میں ان کے پاس تھا، پھر بیاسخد ام المونین حضرت وفات بائی، پھر حضرت عمر ڈھٹی کی تحریل میں رہائی کی دور حکومت میں ان کے پاس تھا، پھر بیاسخد ام المونین حضرت

# نقل قرآن كر

تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ڈلٹھُؤ کے دور میں قرآن مجید کے بعض الفاظ کے املا اور تلفظ کے بارے میں اختلاف نے سراٹھایا۔ املا اور تلفظ کے اختلاف سے معنی پر کوئی اثر نہ پڑتا تھا مگر

الصحيح البخاري، فضائل القرآن ، باب جمع القرآن ، حديث : 4986

نومسلم عجمیوں کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہوگئ۔ ہر جگہ لوگ اپنی قراءت کو سیح اور دوسروں کی قراءت کو سیح اور دوسروں کی قراءت کو غلط قرار دینے گئے، اس لیے حضرت عثان والٹیڈنے ام المونین حضرت حفصہ ولٹیڈ سے قرآن مجید کا اصل نسخہ مستعار لیا جس کے متن کی توثیق نبی علی الٹیڈ نے فرمائی تھی۔ حضرت عثان والٹیڈ نے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق قرآن کی کتابت کرنے والے چارصحابیوں کو، جن کی قیادت زید بن ثابت والٹیڈ کے سیر د ہوئی، یہ تھم دیا کہ وہ کممل قرآن مجید کی متعدد نقول تیار کریں۔ حضرت عثمان والٹیڈ نے یہ نقول مسلمانوں کے بڑے بڑے براے مراکز میں بیتھوادیں۔

بعض لوگوں کے پاس قرآن کے بعض حصوں کے ذاتی مجموعے موجود تھے۔ عین ممکن تھا کہ بیہ نامکمل ہوں اوران میں غلطیاں بھی موجود ہوں، چنا نچہ حضرت عثمان ڈلائٹئ نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ایسی تمام نقول نذر آتش کر دیں جو اصل نسخہ قرآنی سے مطابقت نہیں رکھتی تھیں تاکہ قرآن کا اصل متن محفوظ کیا جاسکے۔ نبی کریم منگائی آج کے توثیق شدہ اصل قرآن کے متن سے نقل کردہ قرآن کی دوالی نقول آج بھی دستیاب ہیں۔ ان میں ایک تاشقند (از بکستان) کے بجائب گھر میں اور دوسری استنبول (ترکی) کے توپ کا پی بجائب گھر میں محفوظ ہے۔

#### إعراب قرآن كم

قرآن مجید کے اصل مسودے میں حرکات اور اعراب کی علامتیں ظاہر نہیں کی گئی تھیں۔ان میں تین اہم علامتوں کو اردو زبان میں زبر، زبر، پیش اور عربی میں فتحہ، ضمہ اور کسرہ کہا جاتا ہے۔شد، مداور جزم وغیرہ ان کے علاوہ ہیں۔عربوں کوقرآن مجید کے صحیح تلفظ کی ادائیگی کے لیے ان علامات کی کوئی حاجت نہیں تھی کیونکہ عربی ان کی مادری زبان تھی، تاہم غیر عرب مسلمانوں کے لیے اعراب کے بغیر قرآن کی صحیح تلاوت مشکل تھی، چنانچہ یہ علامتیں ہوامیہ

#### کیاموجودہ قرآن اصلی ہے؟

کے پانچویں خلیفہ عبدا لملک بن مروان کے عہد (66 ھ تا86 ھ بمطابق 685 ء تا705ء) اور عراق میں حجاج کی گورنری کے دور میں قرآنی رسم الخط میں شامل کی گئیں۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا موجودہ متن جس میں حرکات اور اعراب شامل ہیں،
نی گریم سکھی اُلی کے دور کا اصل قرآن نہیں ہے لیکن وہ اس حقیقت کو سیحضے میں نا کام رہتے ہیں کہ
قرآن کا لغوی مطلب تلاوت یا بار بار پڑھی جانے والی چیز ہے، لہذا قطع نظر اس سے کہ
رسم الخط مختلف ہے یا بیہ کہ اس میں حرکات وغیرہ شامل کردی گئ ہیں، اہم بات قرآن کریم کی
تلاوت کی صحت ہے۔ اگر عربی متن اور اس کا تلفظ وہی ہے جو ابتدا میں تھا تو لازمی طور پر اس
کے معانی بھی وہی رہیں گے۔

## حاظت قرآن م

الله نے قرآن كريم كى حفاظت كا وعده خود فرمايا ہے۔ ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنفِظُونَ ۞ ﴾

"بلاشبه مم بی نے بیذ کر (قرآن) اتاراہے اور ہم بی اس کے محافظ ہیں۔" ان



#### الله ایک ہے تو اس کے لیے جمع کا صیغہ کیوں؟

"قرآن مجید میں جہاں اللہ کلام کرتا ہے وہاں لفظ نَحُنُ" جم" استعال کیا گیا ہے، تو کیا اسلام متعدد دیوتا وُں ٹرایمان رکھتا ہے؟"

اسلام تختی کے ساتھ تو حید کا فدہب ہے۔ یہ تو حید پرایمان رکھتا ہے اوراس بارے میں کوئی مصالحت گوارا نہیں کرتا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ ایک ہے اورا پی صفات میں بے مثل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی اکثر اپنے بارے میں لفظ نَحُنُ (ہم) استعال کرتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب ینہیں کہ مسلمان ایک سے زیادہ معبودوں پرایمان رکھتے ہیں۔

# مح كيفى دراقيام

متعدد زبانوں میں جمع کے صیغے کی دونشمیں ہیں۔ایک عددی جمع کا صیغہ ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ زیر بحث چیز تعداد میں ایک سے زیادہ ہے۔ جمع کا دوسرا صیغہ احترام کے لیے بولا جاتا ہے۔جبیبا کہ انگریزی زبان میں ملکہ انگستان اپنا ذکر'' آئی''(I) کی جگہ''وی'' (We) کے لفظ سے کرتی ہے۔ یہ انداز تخاطب رائل بلورل (Royal Plural) لیعن''شاہی صیغۂ جمع'' کے الفاظ سے معروف ہے۔

#### الله ایک ہے تواس کے لیے جمع کا صیغہ کیوں؟

بھارت کے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی ہندی میں کہا کرتے تھے:''ہم و یکھنا چاہتے ہیں'' گویا ہندی اوراردو میں''ہم'' رائل بلورل ہے۔

اسی طرح عربی میں جب الله قرآن میں اپنا ذکر کرتا ہے تو وہ اکثر عربی لفظ نحن استعال فرماتا ہے۔ یو حید اسلام کے ستونوں فرماتا ہے۔ یو فظ عدد کی جمع کونہیں بلکہ احترامی جمع کو ظاہر کرتا ہے۔ تو حید اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ ایک اور صرف ایک معبود حقیقی کا وجود اور اس کا بے مثل ہونا وہ مضامین ہیں جن کا قرآن مجید میں متعدد بار ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ اخلاص میں ارشاد ہوا:

﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُدُ ﴿ ﴾ ""كهه ديجية وه الله ايك بي-"



WWW. DEENEKHALIS.COM WWW. RAHEHAQ. COM

برائے ہربانی اس کتاب کی ہارڈ کا پی مکتبہ دارالسلم سے حرور خریدیں اور ایسے دوستوں جانے والوں کو ہدیہ کریں -

<sup>🛈</sup> الإخلاص: 1/112

غالم سبيل ربك با لحكمة والمعالمة والحديد با لتي هي أحسن المعالمة الم



# کیاتنینخ آیات غلطی کی اصلاح ہے؟

'' مسلمان تنیخ آیات کے تصور پرایمان رکھتے ہیں، یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بعض ابتدائی آیات کے ذریعے ہے کہ بعض ابتدائی آیات کے ذریعے سے منسوخ کردیا گیا تھا۔ کیا اس سے یہ مطلب اخذ کیا جاسکتا ہے کہ (نعوذ باللہ) اللہ نے ایک غلطی کی اور بعدازاں اس کی تھیجے کرلی؟''

قرآن مجيداس مسئلے كوحسب ذيل آيت ميں بيان كرتا ہے:

﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ مِخَيْرِ مِنْهَاۤ أَوْ مِثْلِهَاۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۞ ﴾

''ہم جوکوئی آیت منسوخ کرتے یا سے بھلوا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی (آیت) لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔'' <sup>®</sup> سور فحل کی آیت نمبر 16 میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

عربی لفظ'' آیت'' کا لغوی مطلب علامت ،مصرع یا جملہ ہے اوراس سے مراد وحی بھی ہے۔قرآن کی اس آیت کی تعبیر دومختلف طریقوں سے کی جاسکتی ہے:

① البقرة :106/2

- وہ آیات جومنسوخ کر دی گئیں ان سے مراد یا تو وہ وجی ہے جو قر آن سے پہلے نازل کی گئی، مثلاً: تورات، زبور اور انجیل کی اصل وجی کی شکل میں اور مذکورہ بالا آیت کا مطلب ہوگا کہ وہ سابقہ کلام وجی کو فراموش نہیں ہونے دیتا بلکہ اسے بہتر یا بکساں کلام سے تبدیل کر دیتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تورات، زبور اور انجیل کی جگہ قر آن مجید نے لے لی ہے۔
- اگرہم ندکورہ بالا قرآنی آیت میں عربی لفظ'' آیت' سے مرادآیات قرآنی لیں اور سابقہ کتب وجی نہ لیں تو اس کا مطلب ہے ہوگا کہ کوئی آیت قرآنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت تک منسوخ نہیں کی گئی جب تک اسے کسی بہتریا ویسی ہی آیت سے تبدیل نہیں کردیا گیا۔ اس سے بیہ بات بھی واضح ہوئی کہ بعض قرآنی آیات جو پہلے نازل کی گئی تھیں انھیں بعد میں نازل ہونے والی آیات سے تبدیل کردیا گیا۔ میں ان دونوں تعبیرات سے اتفاق کرتا ہوں۔

بعض مسلمان اور اکثر غیر مسلم دوسری تعبیر سے غلط طور پر یہ مطلب اخذ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی بعض ابتدائی آیات منسوخ کردی گئ تھیں اور وہ آج ہم پر لا گونہیں ہوتیں کیونکہ بعد میں نازل ہونے والی آیات، یعنی ناشخ آیات نے ان کی جگہ لے لی۔ بیگروہ بیغلط عقیدہ بھی رکھتا ہے کہ بیآیات باہم متضاد ہیں۔ آیئے ایسی چند مثالوں کا جائزہ لیں۔

# زآن کا<sup>شیخ</sup> ک

بعض مشركين عرب بيالزام لكاتے تھے كه محدرسول الله تَالَيْمَ فَيْ اَن مُوليا ہے۔ الله تعالى نے ان عربول كوسورة بنى اسرائيل كى مندرجه ذيل آيت ميں چينج كيا۔ ﴿ قُل لَيْنِ ٱجْمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِعِثْلِ هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ۞﴾

''(اے نبی!) کہہ دیجے: اگر سب انسان اور جن اس بات پر جمع ہوجا کیں کہ اس قرآن کا مثل بنالا کیں تو وہ اس جیسا نہیں لاسکیں گے، اگر چہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔'' ®

پھراس چیلنج کوسورہ ہود کی حسب ذیل آیت کے ذریعے سے آسان بنادیا گیا:

﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَّهُ قُلُ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّشْلِهِ. مُفْتَرَيَنتِ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُدُ صَدِقِينَ ۞ ﴾

''کیاوہ کہتے ہیں کہاس نے (اپنے پاس سے)ید (قرآن) گھڑ لیا ہے؟ (سواسے نبی!) کہدد بیجیے: پھر لے آؤتم بھی دس سورتیں ولیی ہی گھڑی ہوئی اور (مدد کے لیے) بلالو جسے تم بلاسکواللہ کے سوا، اگرتم سیچ ہو۔''<sup>©</sup>

بعد میں سورهٔ بونس کی مندرجہ ذیل آیت میں چیلنج کوآسان تر بنا دیا گیا:

﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَكَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِتْلِهِ عَوَادْعُواْ مَنِ اَسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنُكُمُ صَلِدِقِينَ ۞ ﴾

'' کیا وہ ( کافر) کہتے ہیں کہ اس (رسول) نے اسے گھڑ لیا ہے؟ ( اے نبی!) کہہ دیجیے: تو تم اس جیسی ایک ہی سورت لے آؤاور (مدد کے لیے ) اللہ کے سواجن کو بلا سکتے ہو بلالو،اگرتم سیچے ہو۔'' ®

آخر کارسور ہو ہیں اللہ تعالی نے اس چیلنج کومزید آسان بنا دیا اور پیکہا:

﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْبٍ مِّمًا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ. وَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ ۞ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ

<sup>🛈</sup> بني إسراء يل:88/17 ಿ هود:13/11 🕲 يونس: 38/10

فَاتَقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِنجَارَةُ أَعِدَتَ لِلْكَفِرِينَ ﴿ ﴾

"اوراگرتم اس (كلام) كے بارے میں شک میں ہوجو ہم نے اپنے بندے پر نازل
کیا تو تم اس جیسی ایک سورت ہی لے آؤ، اور بلالا وَ اپنے جمایتیوں کوسوائے اللہ کے،
اگرتم نیچ ہو، پھراگرتم ایسا نہ کرسکو، اور تم کر بھی نہیں سکتے تو اس آگ سے بچو جس کا
ایندھن انسان اور پھر ہیں (اور جو) کا فروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ "
لیوں اللہ تعالیٰ نے اپنے چیلنجوں کو انتہائی آسان بنادیا۔ یکے بعد دیگر بے نازل ہونے والی
آیات قرآنی کے ذریعے سے پہلے مشرکوں کو چیلنج دیا گیا کہ وہ قرآن جیسی کوئی کتاب لاکر
دکھا کیں، پھران سے کہا گیا کہ قرآن کی سورتوں جیسی دس سورتیں ہی لاکر دکھا دو اور آخر میں
اخیس چیلنج کیا گیا کہ چلوقر آئی سورتوں سے ملتی جلتی کوئی ایک ہی سورت پیش کر دو۔ اس کا
مطلب بہنیں کہ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 23 اور 24 (جو بعد میں نازل ہو کیں) پہلی تین آیات
مطلب بہنیں کہ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 23 اور 24 (جو بعد میں نازل ہو کیں) پہلی تین آیات
سے متضاد ہیں۔ نضاد سے مراد ایسی دو چیزوں کا ذکر ہے جو بیک وقت موجود نہیں ہوسیس یا

قرآن کریم کی پہلی آیات، یعنی منسوخ آیات اب بھی کلام الہی ہیں اور ان میں بیان کردہ ہدایت آج بھی عین حق ہے۔ مثال کے طور پر یہ چینج کہ قرآن جیسا کلام لا کر دکھاؤ، آج بھی برقرار ہے، اسی طرح عین قرآن جیسی 10 سورتیں یا ایک سورت پیش کرنے کا چیلنج بھی بدستور قائم ہے اور قرآن کریم سے کسی حد تک ملتی جلتی ایک ہی سورت لانے کا چیلنج بھی برقرار ہے۔ قائم ہے اور قرآن کریم سے کسی حد تک ملتی جلتی ایک ہی سورت لانے کا چیلنج بھی برقرار ہے۔ اگر یہ چیلنجوں کے مقاطبے میں آسان ہے۔ اگر آخری چیلنج کا جواب بھی نہیں دیا جاسکتا تو کسی شخص کے لیے باتی تین مشکل چیلنجوں کا جواب دیے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

(1) البقرة: 24,23/2

فرض سیجے میں کسی شخص کے بارے میں بہ کہتا ہوں کہ وہ اتنا کند ذہن ہے کہ وہ سکول میں دسویں جماعت پاس کرنے کے قابل بھی نہیں۔ بعد ازاں میں کہتا ہوں کہ وہ پانچویں جماعت بھی پاس نہیں کرسکے گا۔ اس کے بعد میں مزید بہ کہتا ہوں کہ وہ تو پہلی جماعت کا امتحان بھی پاس نہیں کرسکے گا۔ اس کے بعد میں مزید بہ کہتا ہوں کہ وہ تے جی بھی پاس نہیں کرسکے گا جبہ سکول میں واضلے کے لیے کے جی، یعنی کنڈ گارٹن میں کامیابی لازم ہے۔ گویا بالفعل میں جبہ رہا ہوں کہ ذکورہ شخص اتنا کند ذہن ہے کہ وہ کے جی پاس کرنے کے قابل بھی نہیں۔ میرے چاروں بیانات ایک دوسرے کی نفی نہیں کرتے ۔ لیکن میرا چوتھا بیان اس طالب علم کی وہئی استعداد کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی طالب علم کے جی کلاس پاس نہیں کرسکتا تو وہیں ساتعداد کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی طالب علم کے جی کلاس پاس نہیں کرسکتا تو اس کے لیے پہلی جماعت، پانچویں جماعت یا وسویں جماعت پاس کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

#### العالمان المساحد المساحد

الیی آیات کی ایک اورمثال ان آیات سے دی جاسکتی ہے جو منشیات کی بتدریج ممانعت سے تعلق رکھتی ہیں۔منشیات کے بارے میں قرآن مجید میں پہلی وجی سورۂ بقرہ کی اس آیت کی صورت میں نازل ہوئی:

﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِّ قُلْ فِيهِمَاۤ إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَاۤ أَكْبُرُ مِن نَفْعِهِمَاً ﴾

''(اے نبی!) وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔آپ کہہ دیجیے: ان دونوں (کے استعمال) میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے۔اوران کا گناہ فائدے سے بہت زیادہ ہے۔''<sup>®</sup>

① البقرة: 219/2

منشیات کے بارے میں نازل ہونے والی اس سے پہلی آیت سور ہونیاء میں شامل ہے جسے پہلی آیت سور ہو نساء میں شامل ہے جسے پہلی نقل کیا جار ہاری تعالی ہے:

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّكَلُوةَ وَأَنتُمْ شُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ﴾

''اے ایمان والو! تم اس وقت نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے میں مست ہو، یہاں تک کہتم سجھنے لگو جو پچھتم کہتے ہو۔''<sup>®</sup>

مشات کے بارے میں نازل ہونے والی آخری آیت سورہ مائدہ کی حسب ذیل آیت ہے: ﴿ يَكَا يُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا إِنَّمَا الْخَتُر وَالْمَيْسِرُ وَالْأَصَابُ وَالْأَزَّلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَأَجْتِنْبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ ﴾

''اے ایمان والو! بے شک شراب اور جوا اور آستانے اور فال نکالنے کے تیر ناپاک شیطانی عمل ہیں،سوان سے بچو تا کہتم فلاح پاؤ۔''®

قرآن کریم ساڑھے بائیس برس کے عرصے میں نازل ہواا ور معاشرے میں کی جانے والی بیشتر اصلاحات بندرج نافذ کی گئیں۔ اس کا مقصد نئے قوانین پرعملدرآ مد میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا تھا کیونکہ معاشرے میں اچپا تک تبدیلی ہمیشہ بغاوت اور افراتفری پر منتج ہوتی ہے۔

منشیات کی ممانعت تین مراحل میں کی گئی۔اس سلسلے میں پہلی وجی میں صرف بید ذکر فر مایا گیا کہ نشہ آوراشیاء کا استعمال بہت بڑا گناہ ہے اور ان میں پچھے فائدہ بھی ہے لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔اس سے اگلی وجی میں نشے کی حالت میں نماز پڑھنامنع فر مادیا گیا۔اس سے یہ ظاہر ہوا کہ کسی مسلمان کو دن کے اوقات میں کوئی نشہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر

<sup>90/5:</sup> النساء: 43/4

مسلمان پرون میں پانچ مرتبہ نماز ادا کرنا فرض کردیا گیا ہے۔ اس آیت میں بینہیں کہا گیا کہ جب رات کو کوئی شخص نماز ادا نہ کررہا ہوتو اسے نشہ کرنے کی اجازت ہے، اس کا مطلب صرف بیہ ہے کہ وہ چاہے تو نشہ کرے اور نہ چاہے تو نہ کرے۔ قرآن اس پر کوئی تجرہ نہیں کرتا۔ اگراس آیت میں بیہ کہا گیا ہوتا کہ جب کوئی شخص نماز نہ پڑھ رہا ہوتو وہ شراب پی سکتا ہے، تب بیہ بات بلاشبہ بنی بر تضاد ہوتی۔ اللہ تعالی نے نہایت موزوں الفاظ استعال فرمائے ہیں۔ آخر میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 کے ذریعے سے ہمیشہ کے لیے نشہ آور چیزوں کی ممانعت کردی گئی۔

اس سے ظاہر ہوا کہ تینوں آیات ایک دوسرے کی ضدنہیں ہیں اگران میں باہمی تضاد ہوتا تو بیک وقت تینوں آیات پڑل کرناممکن نہ ہوتا۔ چونکہ ہرسلمان سے قرآن مجید کی ہرآیت کو مانے کی توقع کی جاتی ہے، اس لیے جب وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 پر، جوآخر میں نازل ہوئی، جمل کرتا ہے تو سابقہ دوآیات سے بھی خود بخو دا تفاق اور ان پڑل درآ مد ہوجا تا ہے۔ فرض کیجے! میں کہتا ہوں کہ میں لاس اینجلس میں نہیں رہتا۔ بعد میں، میں کہتا ہوں کہ میں لاس اینجلس میں نہیں رہتا۔ بعد میں، میں کہتا ہوں کہ میں نہیں رہتا۔ اس رہتا۔ اورآخر میں، میں یہ بیان دیتا ہوں کہ میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں نہیں رہتا۔ اس سے یہ تیجہ اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ یہ تینوں بیانات باہم متضاد ہیں، حالانکہ ہر بیان پہلے بیان کے متحدہ امریکہ میں زیادہ معلومات فراہم کرتا ہے، لہذا صرف یہ کہہ دینے سے کہ میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں نہیں رہتا، خود بخو دواضح ہوجا تا ہے کہ میں کیلیفور نیا یا لاس اینجلس میں بھی نہیں رہتا، اس طرح جب شراب کی کممل ممانعت کردی گئ تو ظاہر ہے نشے کی حالت میں نماز ادا کرنا بھی ممنوع تطہرا اور یہ بات بھی بچ خابت ہوئی کہ نشہ آور اشیاء کا استعال بڑا گناہ ہے اوراس میں انسانوں کے لیے بچھوائدہ میں جائین ان کا گناہ ان کنفع سے زیادہ ہے۔

#### کیا تنتیخ آیات غلطی کی اصلاح ہے؟

## رَآن بِيرِ عِن المَالِيلُ

تنیخ آیات کے نظریے سے بینتیجداخذ نہیں کیا جاسکتا کہ قرآن میں تفناد پایا جاتا ہے، اس لیے کہ بیک وقت قرآن کریم کی تمام آیات پڑ عمل کرناممکن ہے۔ اگر قرآن میں تفناد ہوتو بیکلام اللی نہیں ہوسکتا، چنانچدارشاد باری تعالی ہے:

﴿ أَفَلَا يَبَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْدِلَافًا كَثِيرًا ۞ ﴾

'' کیا پھروہ قرآن پرغور نہیں کرتے؟ اگریہ اللہ کے بجائے کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا تو وہ اس میں یقیناً بہت اختلاف پاتے۔'' ®



WWW. DEENEKHALIS. COM WWW. RAHEHAQ. COM



#### کیا حروف مقطّعات بے فائدہ ہیں؟

''قرآن مجید کی بعض سورتیں المہ ؓ ، خم اور یس وغیرہ سے کیول شروع ہوتی ہیں؟ ان حروف یا تراکیب کی اہمیت کیا ہے؟''

آلتم یسس، خم وغیرہ کوحروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ عربی حروف جی میں کل 29 حروف شامل ہیں (بشرطیکہ ہمزہ اور الف کو دوالگ الگ حروف شار کیا جائے) اور قرآن مجید کی کل 29 سورتیں الیم ہیں جوحروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ بیحروف مقطعات بعض اوقات واحد حرف اور بعض اوقات ایک سے پانچ حروف تک ترکیب کی صورت میں ہوتے ہیں۔

#### روال نظات کم

- تین سورتوں کا آغاز صرف ایک حرف سے ہوتا ہے:
- ◄ سورت صَ 38 و ين سورت ہے جو حرف ص سے شروع ہوتی ہے۔
  - 50 ویں سورت ق حرف ق سے شروع ہوتی ہے۔
  - 68 ویں سورت ن یا القلم حرف ن سے شروع ہوتی ہے۔

#### کیاحروف مقطّعات بے فائدہ ہی<u>ں؟</u>

- ② دس سورتوں سے قبل دوحروف مقطعات آتے ہیں:
- 20 ویں سورت طاہ اُٹھی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔
- 27 ویں سورت النمل کا آغاز طس کے حروف سے ہوتا ہے۔
- 36 ویں سورت ینس کا آغاز ینس کے حروف سے شروع ہوتی ہے۔
- 40 ویں سے 46 ویں تک مسلسل سات سورتیں خم (ح م) کے حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں:
  - 40 ويسورت الغافر باالمؤمن
    - 41 ويسورت خم السجدة
      - 42 ويسورت الشورى
      - ▲ 43 وين سورت الزخرف
        - ▲ 44 ويسورت الدخان
        - ◄ 45 ويسورت الجاثية
      - 46 ويسورت الأحقاف
  - 3 سورتوں کا تین تین حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے۔
     حسب ذیل چھسور تیں الف ل م (الّم ) سے شروع ہوتی ہیں:
    - دوسرى سورت البقرة
    - تيرى سورت آل عمران
    - 14 ويس سورت العنكبوت
      - 30 ويسورت الروم
      - 31 وين سورت لقمان

■ 32 وين سورت السجدة

حروف مقطعات (الر) 10 وي سے 15 وي تک يا في سورتوں سے قبل آتے ہيں:

- 🖊 10 وي*ن سور*ت يونس
  - 11 وين سورت هو د
- 12 وي سورت يو سف
- 14 ويسورت إبراهيم
- ◄ 15 ويسورت الحجر

طسم ﴿ (ط س م) كروف مقطعات دوسورتول مين آتے ہيں:

- 🗖 26 وين سورت الشعراء 🔌
  - 28 وين سورت القصص
- ﴿ عِيار حروف مقطعات كى تركيب صرف دو دفعه آئى ہے:
- ساتوين سورت الأعراف: المَّصَ (ال مص)
  - تيرهوين سورت الرعد: المَّر (ال مر)
- ⑤ پانچ حروف مقطعات کی تر کیب بھی دو دفعہ استعمال ہوئی ہے:
- 19 ویں سورت مریم تھینقس (ك ہ ی ع ص) سے شروع ہوتی ہے۔
- 42 ویں سورت الشورای کا آغاز حروف مقطعات کی دوتر کیبوں سے ہوتا ہے:
   دوحروف کی ترکیب خبم تین حروف یرمشمل ترکیب غیستق



ان حروف کے معانی اور مقاصد کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جاسکتا مختلف ادوار

میں مسلم علاء نے ان کی مختلف تو ضیحات پیش کی ہیں۔ان میں سے چندایک یہ ہیں:

- ع بير وف بعض جملول اور الفاظ كى مخضر صورت ہوسكتے ہيں، جيسے الم سے مراد الله أعلم (الله سب سے زيادہ جانے والا ہے) اور ن سے مراد "نور" ہوسكتا ہے۔
  - ◄ پيروف اختصار كى صورتين نهيں بلكه الله تعالى ياكسى اور چيز كى علامتيں اور نام ہيں۔
    - یے روف قافیہ بندی کے لیے استعال ہوئے ہیں۔
- ان حروف کی کوئی عددی اہمیت بھی ہے چونکہ سامی زبانوں کے حروف عددی قدر بھی رکھتے تھے۔
- یحروف نی کریم مَالیًا (اور بعد میں سامعین) کی توجہ مبذول کرانے کے لیے استعمال
   کیے گئے۔

حروف مقطعات کی معنویت واہمیت پرکئی جلدیں کھی گئی ہیں۔

#### روف مطلعال المرتبي الم

مختلف علماء کی طرف سے پیش کردہ تعبیرات میں سے متند تعبیر حسب ذیل ہے جس کی تائیدامام ابن کیشر، زمخشری اور ابن تیمیہ رہائٹے کی طرف سے بھی کی گئے ہے:

انسانی جسم کا مرکب کا نئات میں پائے جانے والے مختلف عناصر سے تیار کیا گیا ہے۔ مٹی اور گارا بھی اضی بنیادی عناصر کا آمیزہ ہیں۔ لیکن یہ کہنا غلط ہوگا کہ انسان بالکل مٹی جیسا ہے۔ ہم سب ان عناصر تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں جو انسانی جسم میں پائے جاتے ہیں اور ہم ان میں چندگیلن پائی ڈال سکتے ہیں جس سے انسانی جسم تشکیل پاتا ہے گراس سے ہم زندگ تخلیق نہیں کر سکتے۔ ہمیں انسانی جسم میں شامل عناصر کا علم ہے لیکن اس کے باوجود جب ہم سے راز زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے تو ہمارے پاس اظہار حیرت کے سوا کے خمیس

ہوتا، اسی طرح قرآن مجید ان لوگوں سے خطاب کرتا ہے جو اس کے اُلو ہی احکام کونہیں مانتے۔قرآن ان سے کہتا ہے کہ یہ کتاب جمھاری اپنی زبان میں ہے (جس پرعرب بہت فخر کرتے تھے) یہ اُنھی حروف پرمشمل ہے جنھیں عرب بڑی فصاحت سے اظہار و بیان کے لیے استعال کرتے تھے۔عرب اپنی زبان پر بہت نازاں تھے اور جس زمانے میں قرآن نازل ہوا، عربی زبان اپنے عروج پرتھی۔ حروف مقطعات: الّہ ، ینس ، خہ وغیرہ کے استعال سے دانگریزی میں اے، بی ، سی ، ڈی کہہ سکتے ہیں) قرآن بنی نوع انسان کو چیننج کرتا ہے کہ اگر انسیں اس کے متند ہونے میں شک ہے تو وہ حسن فصاحت میں قرآن سے ملتی جلتی کم از کم ایک سورت ہی لکھ کرلے آئیں۔

ابتدامیں قرآن کریم تمام انسانوں اورجنوں کوچینج دیتا ہے کہ تم قرآن جیسا کلام لاکر دکھادو، پھرمزید کہتا ہے کہ وہ سب ایک دوسرے کی امداد کر کے بھی یہ کام انجام نہیں دے سکتے۔ یہ چینج سورۃ الاسراء (بنی اسرائیل) کی 88 ویں آیت اورسورۂ طور کی 34 ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ چینج گیارھویں سورت ہود کی 13 ویں آیت میں دہرایا گیا اور فرمایا گیا ہے کہ اس جیسی 10 سورتیں تیار کر کے دکھاؤ۔ بعدازاں دسویں سورت یونس کی آیت فرمایا گیا ورآخر کارسورۃ البقرہ کی آیات 23 اور 24 میں آسان ترین چینج دیا گیا:

﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْبٍ مِّمَا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّشْلِهِ، وَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ ۞ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَقُواْ النَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ ۞ ﴾

"اوراگرتم اس (کلام) کے بارے میں شک میں ہو جوہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو تم اس جیسی ایک سورت ہی لے آؤاور اللہ کے سوا اپنے حمایتیوں کو بلا لاؤ اگر تم سے ہو، پھراگرتم ایبانہ کرسکو، اورتم کر بھی نہیں سکتے، تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پھر ہیں (اور جو) کا فروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔' ® دو ہنر مندوں کی مہارت کے نقابل کے لیے اضیں لازماً ایک ہی خام مال کے نمونے فراہم کیے جانے چاہئیں اور پھرایک ہی کام کے ذریعے سے ان کی کارکر دگی کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ عربی زبان کا خام موادیمی حروف الّم ، یس وغیرہ (جیسے انگریزی میں اے بی ہی ڈی) ہیں۔ قرآن کریم کی زبان کی معجزاتی فطرت صرف یہی نہیں کہ بید کلام الٰہی ہے بلکہ اس کی عظمت اس حقیقت میں بھی مضمر ہے کہ اگر چہ بیاضی حروف سے وجود میں آئی ہے جن پر مشرکین فخر کرتے سے لیکن اس کے مقابلے کی کوئی عبارت پیش نہیں کی جاسکی۔

### قرآن مجيد كامجزاني وطف ممسر

عرب اپی خطابت، فصاحت اور قدرت کلام کی وجہ سے معروف ہیں، جیسے ہمیں انسانی جسم کے ترکیبی عناصر معلوم ہیں اور ہم آخیں حاصل کر سکتے ہیں، اسی طرح قرآن کریم کے حروف، جیسے: الّم سے بھی ہم خوب واقف ہیں اور آخیں اکثر الفاظ بنانے کے لیے استعال کرتے رہتے ہیں۔ لیکن انسانی جسم کے ترکیبی عناصر کاعلم حاصل ہونے کے باوجود، زندگی کی تخلیق ہمارے بس میں نہیں ہے، اسی طرح جن حروف پرقرآن مشمل ہے ان کاعلم رکھنے کے باوجود ہم قرآن کریم کی فصاحت اور حسن کلام پر گرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ یوں قرآن بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کلام اللی ہے۔

اس لیے سورہ بقرہ کے حروف مقطعات کے فوراً بعد جو آیت ہے اس میں معجزہ قرآن اور کلام اللی کی ثقابت کا ذکر کیا گیا ہے۔

① البقرة: 24,23/2

في المستق وجادلهم با لتي هي أحسن في أحسن أعلى المستق وجادلهم با لتي هي أحسن في أحسن أرباع با لحكمة والمع

ارشاد باری تعالی ہے۔

﴿ الْمَ ۞ ذَٰ لِكَ ٱلْكِئَبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُنَّقِينَ ۞ ﴾

"بیوه کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ پر ہیز گاروں کے لیے ہدایت ہے۔" ا

٠ البقرة: 2,1/2



### کیا زمین چیٹی اور ہموارہے؟

"قرآن یہ کہنا ہے کہ زمین کوتمھارے لیے بچھونا بنادیا گیا ہے۔اس سے بیہ اشارہ ملتا ہے کہ زمین چیٹی اور ہموار ہے۔کیا بیہ بات مسلمہ جدید سائنسی حقائق کے منافی نہیں؟"

اس سوال میں قرآن کریم کی سورہ نوح کی ایک آیت کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں فرمایا گیا ہے:

﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُورُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ۞ ﴾

''اوراللّٰہ نے تمھارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے۔''<sup>®</sup>

لیکن مندرجہ بالا آیت کا جملہ مکمل نہیں۔ جملہ اس سے اگلی آیت میں جاری ہے جو تیجیلی

آیت کی وضاحت کرتا ہے۔اس میں ارشاد ہے:

﴿ لِتَسَلُّكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۞ ﴾

'' تا کہتم اس کے کشادہ راستوں پر چل سکو۔''®

اسی طرح کا ایک پیغام سورهٔ طهٔ میں دہرایا گیاہے:

﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا ﴾

<sup>🛈</sup> نوح: 19/71 🕲 نوح: 20/71

'' وہ ذات جس نے تمھارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمھارے چلنے کے لیے اس میں راستے بنائے۔''<sup>®</sup>

زمین کی بالائی تہ یا قِشر ارض کی موٹائی 30 میل سے بھی کم ہے اوراگراس کا مواز نہ زمین کے نصف قطر سے کیاجائے جس کی لمبائی تقریباً 3750 میل ہے تو قشرارض بہت ہی باریک معلوم ہوتا۔ زیادہ گہرائی میں واقع زمین کی تہیں بہت گرم، سیال اور ہرفتم کی زندگی کے لیے ناسازگار ہیں۔قشرارض زمین کا ٹھوس صورت اختیار کر لینے والا وہ خول ہے جس پر ہم زندہ رہ سکتے ہیں، لہذا قرآن مجید بجاطور پر اس کو ایک بچھونے یا قالین سے مشابہ قرار دیتا ہے تا کہ ہم اس کی شاہراہوں اور راستوں پر سفر کرسکیں۔

#### 

قرآن کریم میں کوئی ایس آیت موجود نہیں جس میں یہ کہا گیا ہوکہ زمین مستوی یا چپٹی ہے۔ قرآن صرف قشرِ زمین کو قالین سے تشبیہ دیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک قالین صرف قطعی ہموارزمین ہی پر بچھایا جاسکتا ہے، حالانکہ کرہ ارض جیسے بڑے کر بے پہلی قالین بچھانا ممکن ہے اور اس کا مظاہرہ زمین کے گلوب کا ایک بہت بڑا نمونہ لے کر اوراس پر قالین بچھا کر باسانی کیا جاسکتا ہے۔ قالین بالعموم ایک ایس سطح پر بچھایا جاتا ہے جس پر بصورت دیگر سہولت سے نہ چلا جاسکتا ہو۔ قرآن مجید قشر زمین کا ذکر بطور قالین کرتا ہے جس پر بصورت دیگر سہولت سے نہ چلا جاسکتا ہو۔ قرآن مجید قشر زمین کی صورت میں بچھائے گئے کے نیچے گرم، سیال اور مانع حیات ماحول پایا جاتا ہے۔ قشر زمین کی صورت میں بچھائے گئے قالین کے بغیر بنی نوع انسان کا زندہ رہنا ممکن نہ ہوتا، لہذا قرآن کریم کا بیان نہ صرف عین منطق کے مطابق ہے بلکہ اس میں ایک ایسی حقیقت بھی بیان کردی گئی ہے جے صدیوں بعد ماہرین ارضیات نے دریافت کیا۔

عله :53/20

#### کیا قرآن، بائبل کی نقل ہے؟

# کشاده فرش ارضی

قرآن كريم كى متعددآيات ميں يفر مايا گيا ہے كه زمين بچھا دى گئ ہے۔ حكم ربانى ہے: ﴿ وَأَلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَنْهِدُونَ ﴿ ﴾

''ہم نے زمین کو (قالین کی طرح) بچھادیا ہے، سو ہم کیسے اچھے بچھانے والے ہیں۔'' ®

اسی طرح قرآن کریم کی متعدد دوسری آیات میں زمین کو کشادہ بچھونا یا فرش کہا گیا ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ أَلَوْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَندًا ۞ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ۞ ﴾

'' کیا ہم نے زمین کو ایک فرش نہیں بنایا؟ اور پہاڑوں کو (اس میں) میخیں (نہیں بنایا؟)' ® بنایا؟)' ®

قر آن کریم کی کسی آیت میں معمولی سااشارہ بھی نہیں کیا گیا کہ زمین چپٹی اور ہموار ہے۔ آیات سے صرف بیہ ظاہر ہوتا ہے کہ زمین وسیع اور کشادہ ہے اوراس وسعت و کشادگی کی وجہ بیان کر دی گئی ہے۔قر آن عظیم میں ارشاد ہے:

﴿ يَكِعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأُعْبُدُونِ ۞ ﴾

''اے میرے بندو جوایمان لائے ہو! بے شک میری زمین بڑی وسیع ہے، پس میری

بى عبادت كرو-<sup>،، ®</sup>

① الذاريات: 48/51 ② النبا: 7,6/78

العنکبوت:56/29 لبذا کوئی شخص به عذر پیش نہیں کرسکتا کہ وہ نیکی نہیں کرسکا اور وہ برائیوں کے ارتکاب پرمجبور تھا کیونکہ اس کے اردگر د کا ماحول اور حالات ساز گارنہیں تھے۔



## کیا قرآن، بائبل کی نقل ہے؟

'' کیا یہ درست نہیں کہ محمد مُنافیظ نے قرآن ، بائبل سے نقل کیا ہے؟''

بہت سے ناقدین بیالزام لگاتے ہیں کہ محمد ﷺ نے بیقر آن خودتصنیف نہیں کیا بلکہ انھوں نے اسے دوسرے انسانی ذرائع یا سابقہ الہامی کتب سے اخذ کیا ہے۔ ان کے اعتراضات اس نوع کے ہیں:

#### رى لايال توقيق

بعض مشرکین نے نبی کریم طافیاً پر بدالزام لگایا کہ انھوں نے قرآن مکہ کے نواح میں مقیم ایک رومی لوہار سے سیمحا جو مذہباً عیسائی تھا۔ نبی کریم طافیاً اکثر اسے کام کرتے ہوئے ویکھنے جایا کرتے تھے۔ایک وی قرآن ہی اس الزام کومستر دکردیئے کے لیے کافی تھی۔سورہ نحل میں فرمایا گیا:

﴿ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَاثُ الَّذِى يُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَاثُ الَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَعِيٌ وَهَلَذَا لِسَانُ عَرَفِيٌ مُبِيثُ ﴿ ﴿ ﴾ 

(اور بمیں بخوبی علم ہے کہ وہ کہتے ہیں (یقیناً) اس نبی کو ایک آدمی سکھا تا ہے۔ اس

#### کیا قرآن، ہائبل کی نقل ہے؟

شخص کی زبان جس کی طرف یہ غلط نسبت کرتے ہیں، مجمی ہے جبکہ بید قرآن) تو فضیح عربی زبان ہے۔'' <sup>®</sup>

ایک ایسا شخص جس کی مادری زبان غیر مکی تھی اور جوعربی کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بشکل عربی میں بات کرسکتا تھا، قرآن مجید کا ماخذ کیسے بن سکتا تھا جو خالص فصیح و بلیغ اور شستہ عربی زبان میں ہے؟ یہ بحضا کہ کسی لوہار نے (نعوذ باللہ) نبی اکرم مُناٹیا کم کو قرآن سکھایا، ایسے ہی ہے جیسے کوئی یہ بچھ بیٹے کہ چین سے انگلستان نقل مکانی کرنے والے ایک شخص نے جو مناسب انگریزی بھی نہیں جانتا تھا، شکسپیئر کو پڑھایا یا لکھایا۔

### ورقه بن نوفل كا كردار

محمد من النوا نے خدیجہ جاتھ کے رشتے دار ورقہ سے پڑھا، حالانکہ محمد من النوا کے یہودی اور عیسائی علاء سے روابط بہت محدود تھے۔ آپ من النوا کریم من النوا کریم من النوا کی کہا نووجہ محتر مہ حضرت تھے، وہ ورقہ بن نوفل نامی نابینا شخص تھے جو نبی کریم من النوا کی کہا زوجہ محتر مہ حضرت خدیجہ جاتھ کے ایک رشتے دار تھے۔ وہ اگر چہ عربی النسل تھے کیکن انھوں نے عیسائی مذہب ابنالیا تھا اور وہ عہد نامہ جدید سے اچھے خاصے واقف تھے۔ نبی کریم منالی کی کم منالی کی کے مسائی مذہب سے ملاقات ہوئی۔ کہا مرتبہ اس وقت جب ورقہ (اعلان نبوت سے قبل) کعبۃ اللہ میں عبادت کررہے تھے اور انھوں نے نبی کریم منالی کی پیشانی پر وفور محبت سے بوسہ دیا۔ دوسری عبادت کررہے تھے اور انھوں نے نبی کریم منالی کی پیشانی پر وفور محبت سے بوسہ دیا۔ دوسری ملاقات اس وقت ہوئی جب نبی کریم منالی کی کم کا انتقال ہوگیا جبکہ نزول کے بعد ورقہ بن نوفل سے ملئے گئے۔ اس واقعے کے تین سال بعدورقہ کا انتقال ہوگیا جبکہ نزول کا سلسلہ تقریبا کہ 2 بیری واصہ کے جزم مفروضہ کے در آن مجید کی وی کا ذریعہ ورقہ بن نوفل سے قطعی مسئی کہ خیز مفروضہ کے در آن مجید کی وی کا ذریعہ ورقہ بن نوفل سے قطعی مسئی کم خیز مفروضہ ہے۔

<sup>🛈</sup> النحل: 103/16

### الل كتاب سے زہى بحثیں ممر

یہ بات درست ہے کہ نبی کریم علی کے بہود یوں اور عیسائیوں سے بحثیں ہو کیں لیکن یہ بحثیں بزور ہو کی کے 13 برس سے زیادہ عرصے کے بعد مدینہ منورہ میں وقوع پذیر ہو کیں۔ یہ الزام کہ یہی یہودی اور عیسائی قرآن کا ماخذ تھے، ایک بیہودہ الزام ہے کیونکہ محمد رسول اللہ علی کی وقوت تو ان بحثوں میں ایک معلم اور مبلغ کا کردار ادا کررہے تھے اور انھیں قبول اسلام کی دعوت دیتے ہوئے یہ نشاندہی کررہے تھے کہ وہ تو حید کے بارے میں اپنے دین کی حقیقی تعلیمات سے منحرف ہوگئے ہیں۔ ان میں سے متعدد یہودیوں اور عیسائیوں نے بعد میں اسلام قبول کرلیا۔

### يغير ظلظ كالمجميول ئے 1ن مجد سيكمنا

تمام دستیاب تاریخی شواہر سے بہ ثابت ہے کہ محمد سکا لیکھ آنے نبوت سے قبل مکہ سے باہر کے صرف تین سفر کیے:

- 9 برس کی عمر میں آپ اپنی والدہ ماجدہ کے ہمراہ یٹرب(مدینہ) تشریف لے گئے۔
- اور 12 برس کی عمر کے درمیان آپ اپنے بچپا ابوطالب کے ہمراہ تجارتی سفر پرشام
   گئے۔
- 3 برس کی عمر میں آپ حضرت خدیجہ بٹائٹو کا تجارتی قافلہ لے کر شام تشریف لے
   گئے۔

یہ فرض کرلینا کہ مذکورہ تین سفروں کے دوران میں عیسائیوں اور یہودیوں سے عمومی گفتگوؤں اور ملاقاتوں کے نتیج میں قرآن وجود میں آگیا،ایک بے بنیاداور خیالی بات ہے۔

#### اغزران

نی مکرم من الی این این کریم کو یہودیوں اور عیسائیوں سے ہر گز نہیں سیکھا۔ نی من الی کا کر مرد کی زندگی ایک کھلی کتاب کے مانند تھی ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک وہی کے ذریعے سے لوگوں کو تکم دیا گیا کہ وہ نبی من الی کا موقع دیں۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

رسول کریم مَنَافِیْزِ کے دشمن اپنا بید دعویٰ ثابت کرنے کے لیے سلسل ٹوہ میں لگے رہتے تھے

① الحجرات: 4/49

کہ نئی کریم مگالی اللہ اجھوٹے ہیں لیکن وہ اس بات کے حق میں ایک بھی مثال پیش نہ کرسکے کہ بھی آپ نے خصوص یہودیوں اور عیسائیوں سے کوئی خفیہ ملاقات کی ہو۔

یہ بات بھی نا قابل تصور ہے کہ کوئی شخص الی صورت حال قبول کرسکتا ہے کہ وہ قر آن وضع کر لے لیکن اس کا کوئی کریڈٹ بھی نہ لے، لہذا تاریخی اور منطقی طور پریہ دعوی ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ قرآن کا کوئی انسانی ماخذتھا۔

السمتا کہ قرآن کا کوئی انسانی ماخذتھا۔

\*\*\*

#### محاظظا يزحنا اكستانيل جانتے تق

یہ دعویٰ کہ محمد مٹاٹیؤ کے خود قرآن تصنیف کیایا اسے دوسرے ذرائع سے نقل کیا محض اس ایک تاریخی حقیقت سے غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ مٹاٹیؤ کم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اللّٰہ تعالیٰ خود قرآن میں اس بات کی تصدیق فرما تا ہے۔سور وعنکبوت میں ارشاد ہوا:

﴿ وَمَا كُنتَ نَسْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنَئْبٍ وَلَا تَخْظُهُ بِيَمِينِكَ ۚ إِذَا لَآرَتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ ﴾

''اور (اے نبی!) آپ اس (قرآن) سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔''<sup>®</sup> دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، (اگراییا ہوتا) تو باطل پرست یقیناً شک کرسکتے تھے۔''<sup>®</sup> اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ بہت سے لوگ قرآن کے متند ہونے پرشک کریں گے اور اسے محمد مُن اللہ تعالیٰ کو ذات سے منسوب کریں گے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی ابدی حکمت سے ایک''اُتی' کواپنا آخری نبی بنا کر بھیجا تا کہ باطل پرستوں کے پاس نبی مَن اللہ عَلیٰ کرنے کا کوئی معمولی

<sup>﴿</sup> سُوالَ بِيدا ہُوتا ہے کہ اگر آپ نے بہود یوں اور عیسائیوں سے قرآن سکھا تھا تو پھر انھیں قبول قرآن میں تامل نہیں کرنا چاہیے تھا جبکہ تاریخ شاہد ہے کہ بہود یوں اور عیسائیوں نے ہی آپ کی مخالفت کی جوآج کے تک جاری ہے۔ (عثان مذیب)

<sup>2)</sup> العنكبوت:48/29

#### كياقرآن، بائبل كنقل ہے؟

سا جواز بھی باقی نہ رہنے دیا جائے۔ آپ ٹاٹیٹی کے دشمنوں کا بیالزام کہ آپ نے دوسرے ذرائع سے قرآن اخذ کیا اور پھراسے خوبصورت عربی زبان میں ڈھال لیا، شاید کسی وزن کا حامل ہوسکتا تھالیکن اس کمزور عذر کوبھی کافروں اور شک کرنے والوں پرالٹ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی سورۂ اعراف میں اس کی دوبارہ توثیق کرتے ہوئے فرما تا ہے:

﴿ اَلَٰذِينَ يَنَّيِعُونَ اَلرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأَثِمِّ َ الْأَثِمِّ الَّذِى يَجِدُونَـهُ, مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي اَلتَّوْرَىٰذِةِ وَالْإِنجِيــلِ ﴾

''(متقی اورمومن) وہ لوگ ہیں جواس رسول امی نبی (محمد مَثَاثِیْزًا) کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا یاتے ہیں۔''<sup>®</sup>

### できるかられる時では

اُئی نبی سُکُٹینِ کی آمد کی پیش گوئی بائبل کی کتاب یسعیاہ باب:29 فقرہ:12 میں بھی موجود ہے: ''پھروہ کتاب اسے دیں جولکھنا پڑھنا نہیں جانتا اور کہیں، اسے پڑھاوروہ کہے میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔''<sup>©</sup>

قرآن کریم کم از کم چارمقامات پراس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ نئ کریم ٹاٹیٹی لکھنا پڑھنانہیں جانتے تھے۔اس امر کا ذکر سورہُ اعراف کی آیت:158 اور سورہُ جمعہ کی آیت:2 میں بھی کیا گیا ہے۔

### 135-13 F. K. J.

نبی کریم مُناتیاً کے دور مبارک میں بائبل کا عربی زبان میں کوئی مسودہ موجود نہیں تھا۔

<sup>157/7:</sup> الأعراف: 157/7

② كتاب مقدس، يسعياه: 29/12

عبد نامہ عتیق (Old Testament) کا سب سے پہلا عربی نسخہ وہ ہے جو یا دری سعادیا س گین (R. Saadias Gaon) نے 900 عیسوی میں تیار کیا، یعنی ہمارے پیارے نبی منابیقیا کی رحلت کے تقریباً 250 برس بعد۔عہدنامہ جدید (New Teslament) کا سب سے قدیم عربی نسخہ ارمپینس (Erpenius) نے ہمارے نبی منابیقیا کی وفات کے تقریباً ایک ہزار سال بعد 1616 عیسوی میں شائع کیا۔

## تران ادربائل عن کیاہے کے

قرآن اور بائبل میں پائی جانے والی کیساں باتوں سے لازی طور پریہ مطلب نہیں لیا جاسکتا کہ اول الذکر مؤخر الذکر سے نقل کیا گیا ہے۔ فی الحقیقت بیاس بات کی شہادت ہے کہ بیہ دونوں کسی تیسرے مشترک ذریعے پر مبنی ہیں۔ تمام صحائف ربانی کا منبع ایک ہی ذات، یعنی رب کا نئات ہے۔ یہودونصال کی کتب اور ان سے بھی قدیم آسانی صحیفوں میں انسانی ہاتھوں سے کی جانے والی تح یفات کے باوجود، ان کے بعض حصتح یف سے محفوظ رہے ہیں اور اسی لیے وہ کئی خدا ہب میں مشترک ہیں۔

یہ بات بھی درست ہے کہ قرآن اور بائبل میں بعض یکساں چیزیں موجود ہیں لیکن اس کی بنا پر محمد مثلیّیَا پر یہ الزام لگانے کا کوئی جواز نہیں کہ انھوں نے بائبل سے کوئی چیز نقل کی یا اس سے اخذ کر کے قرآن مرتب کیا۔ اگر یہ منطق درست ہے تو یہ سیحیت اور یہودیت پر بھی لاگو ہوگی اور غلط طور پر یہ دعویٰ بھی کیا جاسکے گا کہ یہوع مسی علیاً (نعوذ باللہ) سے نبی نہیں سے اور انھوں نے محض عہد نام عتیق کی نقل کرنے پر اکتفا کیا۔

قر آن اور بائبل کے درمیان بکساں باتیں درحقیقت اس امر کی نشاند ہی کرتی ہیں کہان کا منبع مشترک، یعنی ذات حق تعالیٰ ہے۔ بیتو حید کے بنیادی پیغام کانسلسل ہے اور بیمفروضہ غلط ہے کہ بعد میں آنے والے انبیاء نے گزشتہ انبیاء کی باتیں ان سے مستعار لے لی ہیں۔
اگر کوئی امتحان میں نقل کرر ہا ہوتو وہ یقیناً اپنے پر چے میں مینہیں لکھے گا کہ میں نے اپنے
پاس بیٹھے طالب علم زید یا بحر سے نقل کی ہے جبکہ محمد رسول اللہ سکا پیلے گزشتہ انبیائے کرام کا
احترام کرتے اوران کی عظمت بیان کرتے ہیں اور قرآن کریم میں میسجی فرمایا گیا ہے کہ مختلف انبیاء ورسل پر اللہ قادر مطلق کی طرف سے صحیفے نازل کیے گئے تھے۔

### تمام آسانی کتابوں برایمان

اللہ تعالیٰ کی جار کتابوں کا قرآن میں نام لے کرذکر کیا گیا ہے اورمسلمان ان سب پر ایمان رکھتے ہیں ۔ یہ ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔

- 🗨 تورات حضرت موسیٰ عَایِنیا (Moses) پر بصورت الواح (تختیاں) نازل کی گئی۔
  - 🙇 زبور حضرت داؤ د غلیکا (David) پراتری ـ
  - انجیل حضرت عیسلی غلیبیا (Jesus) پر نازل ہوئی۔
- قرآن مجید وہ آخری کتاب ہے جس کا نزول اللہ کے آخری نبی اور خاتم النبیین
   حضرت محمد مثلیً نیم پر موا۔

تمام نبیوں اور تمام الہامی کتابوں پرایمان لانا ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، تاہم موجودہ بائبل کے عہد نامیفتیق کی پہلی پانچ کتابیں حضرت موکی علیقا سے منسوب ہیں اور مزامیر (Psalms) حضرت داؤد علیقا کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، مزید براں عہد نامہ عتیق کی یہ کتابیں اور عہد نامہ جدید یا اس کی چارانجیلیں وہ تورات، زبور یا انجیل نہیں ہیں جن کاذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔موجودہ بائبل میں جزوی طور پر کلام خداوندی موجود ہوسکتا ہے لیکن یہ کتابیں یقیناً اپنی اصل حالت میں نہیں ہیں۔ نہ وہ پوری طرح صحیح ہیں اور نہ ان میں لیکن یہ کتابیں یقیناً اپنی اصل حالت میں نہیں ہیں۔ نہ وہ پوری طرح صحیح ہیں اور نہ ان میں

العسنة وجادلهم بالتي هي أحسن أعالم بالتي هي أحسن على أحسن على أحسن المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم الم

سپنمبروں پرنازل شدہ مکمل کلام وحی موجود ہے۔ <sup>®</sup>

قرآن مجیدتمام انبیاء ورسل کوایک ہی سلسلے سے متعلق قرار دیتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ ان
سب کی نبوت کا ایک ہی نصب العین تھا اوران کا بنیادی پیغام بھی ایک ہی تھا۔ اس بنا پرقرآن
کریم وضاحت کرتا ہے کہ بڑے بڑے فدا ہب کی بنیادی تعلیمات باہم متضاد نہیں ہو سکتیں،
باوجوداس کے کہ مختلف نبوتوں کے مابین قابل ذکر بُعد زمانی موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
ان سب نبوتوں کا منبع صرف ایک تھا، یعنی اللہ جو قادر مطلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم یہ
کہتا ہے کہ مختلف اویان کے درمیان جو اختلافات پائے جاتے ہیں ان کی ذمہ داری انبیاء
کہتا ہے کہ مختلف اویان کے درمیان جو اختلافات پائے جاتے ہیں ان کی ذمہ داری انبیاء
مزید برآں انھوں نے الہا می کتابوں کی غلط تعبیر کی اوران میں تحریف بھی کرڈائی، البذا
قرآن کریم کوایک ایس کتاب تصور نہیں کیا جاسکتا جوموئی ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء گیا ہی تعلیمات
کے مقابلے میں اتاری گئی ہے۔ اس کے برعکس یہ کتاب گزشتہ انبیاء کی طرف سے ان کی
امتوں کی طرف لائے گئے پیغامات کی توثیق وتصدیق اوران کی پہیا کرتی اور انھیں نقطہ کمال
کی بہنچاتی ہے۔

قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے جس کا مطلب حق و باطل میں امتیاز کرنے کی کسوٹی یا معیار ہے اور قرآن ہی کی بنیاد پر ہم یہ دریافت کر سکتے ہیں کہ سابقہ الہامی کتابوں کے کون سے حصے کو کلام الہی تصور کیا جاسکتا ہے۔

چارانجیلوں (Gospels) لینی انجیل متی ، انجیل لوقا ، انجیل یوحنا اور انجیل مرقس کی موجودگی سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بیانسانوں کی تصنیف کی ہوئی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیظا پر نازل شدہ انجیل کا اب اپنی اصلی صورت میں کوئی وجود نہیں۔ یاد رہے متی (St,Mthew) ، لوقا (St,Luke) یوحنا (St,John) اور مرقس (St,Mark) حضرت عیسیٰ علیظا کے حواری تھے۔ (محن فارانی)

### قرآن ادر بائبل كردرميان سائنني بنيادي تقامل مسر

قر آن مجید اور بائبل کے سرسری مطالع میں آپ کو متعدد ایسے نکات نظر آئیں گے جو دونوں میں قطعی کیساںمعلوم ہوتے ہیں لیکن جب آپ بغوران کا جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان میں سراسر اختلاف پایا جاتا ہے۔ صرف تاریخی تفصیلات کی بنیاد پرکسی ایسے شخص کے لیے جومسحیت یا اسلام میں ہے کسی کی تعلیمات برعبور نہ رکھتا ہو، یہ فیصلہ کرنا سخت مشکل ہوگا کہ دونوں الہامی کتب میں سے صحیح کون سی ہے؟ تاہم اگر آپ دونوں کتابوں کے متعلقہ ا قتباسات کوسائنسی علوم کے معیار پر بر کھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کومعلوم ہوجائے گا کہ سچے کیا ہے۔ ذیل میں دی گئی چند مثالوں ہے آ پے حقیقت حال ہے آ گاہ ہو سکتے ہیں۔ 💂 بائبل اور کا ئنات کی تخلیق: بائبل کی پہلی کتاب پیدائش (Genesis) کے باب اول میں کھا ہے کہ کا ئنات چھ دنوں میں پیدا کی گئی اور ہر دن سے مراد24 گھنٹے کا دورانیہ ہے۔اگر چہ قرآن مجید میں بھی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ کا نئات چھ''ایام'' میں پیدا کی گئی لیکن قرآن کے مطابق یہ 'ایام' سالہا سال طویل ہیں۔اس لفظ' 'یوم' کے دومعانی ہیں،اول یہ کہ دن سے مراد معمول کے 24 گھنٹے کا دن ہے اور دوم اس سے مراد ایک مرحلہ، یا ایک دوریا ایک ایبا عہد ہے جو بہت طویل زمانے پر مشتمل ہو۔

جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ کا ئنات چھ دنوں میں پیدا کی گئی تو اس سے مرادیہ ہوتا ہے کہ آسانوں اور زمین کو چھطویل ادواریا زمانوں میں پیدا کیا گیا۔سائنسدانوں کواس بیان پر کوئی اعتراض نہیں۔ کا ئنات کی تخلیق میں اربوں سال صرف ہوئے اوریہ بات بائبل کے اس تصور کے منافی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کا ئنات صرف چھ دنوں میں پیدا کی گئی جبکہ ہردن چوہیں گھنٹے کا تھا۔

بائبل اورسورج کی تخلیق: بائبل کی کتاب 'پیدائش' میں کہا گیا ہے کہ روشنی ، دن اور رات کو خدا نے کا گنات کی تخلیق کے پہلے روز پیدا کیا ، چنانچہ اس میں لکھا ہے:

''خدا نے ابتدا میں زمین و آسان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اور خدا نے کہا کہ روشنی ہوجا اور روشنی ہوگئی۔ اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ اور خدا نے روشنی کوتو دن کہا اور تاریکی کورات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی۔ سویہلا دن ہوا۔' ®

جدید سائنس کے مطابق کا ئنات میں گردش کرتی ہوئی روشنی در حقیقت ستاروں میں ایک پیچیدہ عمل کا نتیجہ ہے جبکہ بائبل کے مطابق سورج، چاند اور ستارے چوتھے روز پیدا کیے گئے۔ کتاب'' پیدائش'' میں لکھاہے:

''سوخدانے دو بڑے نیز بنائے۔ایک نیز اکبرکہ دن پر مکم کرے اور ایک نیز اصغر کہ رات پر مکم کرے اور ایک نیز اصغر کہ رات پر مکم کرے اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا۔ اور خدانے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالیس ، دن اور رات پر حکم کریں اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کریں، اور خدانے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی۔ سوچو تھا دن ہوا۔''®

یہ بات خلاف منطق ہے کہ روشی کا منبع نیز اکبر (سورج) تو تین دن بعد پیدا کیا گیالیکن سلسلۂ روز وشب جوسورج کی روشی کا نتیجہ ہے پہلے دن ہی پیدا کردیا گیا، مزید برال ایک دن کے عناصر، یعنی صبح وشام کے وجود کا ادراک تو سورج کے سامنے زمین کی گردش محوری کے بعد

<sup>🛈</sup> كتاب مقدّس، پيدائش: 1/ 3- 5

② كتاب مقدس، پيدائش: 1 /16- 19

ہی ہوسکتا ہے گر بائبل کے مطابق صبح اور شام کی تخلیق سورج کی تخلیق سے تین دن پہلے ہی عمل میں آگئی۔

اس کے برعکس قرآن مجید میں اس موضوع پرتخلیق کا ئنات کی کوئی غیر سائنسی ترتیب زمانی نہیں دی گئی، لہذا یہ کہنا سراسر غلط اور مضحکہ خیز ہے کہ حضرت محمد مَثَاثِیَّا نے تخلیق کا ئنات کے موضوع پر بائبل کے اقتباسات تو نقل کر لیے گر بائبل کی خلاف منطق اور عجیب وغریب با تیں چھوڑ دیں۔

■ سورج روشی خارج کرتا ہے جا ندنہیں: بائبل کے مطابق سورج اور جا ند دونوں روشی خارج کرتے ہیں جیسا کہ کتاب پیدائش میں انھیں بالتر تیب'نیر اکبر' اور'نیر اصغ' قرار دیا گیا ہے لیکن جدید سائنس کے مطابق چا ندگی اپنی کوئی روشی نہیں اور وہ محض شمسی روشی کو منعکس کرتا ہے۔ اس سے قرآن مجید کے اس نظر یے کی تائید ہوتی ہے کہ چا ند' منیر' یعنی روشی کو منعکس کرنے والا ہے اور اس سے آنے والی روشی منعکس شدہ ہے۔ اب بیسو چنا دُور از کار بات ہے کہ نبی مناظم کے ان سائنسی غلطیوں کی اصلاح کی اور پھر الیمی اصلاح شدہ عبارات قرآن میں شامل کرلیں۔

■ تخلیق نباتات اور سورج: بائبل کی کتاب'' پیدائش'' باب اول ، فقره: 11 تا 13 کے مطابق نباتات، گھاس، نیج دار پودوں اور پھل دار درختوں کو تیسرے روز پیدا کیا گیا جبدای باب کے فقره: 14 تا 19 کے مطابق سورج کی تخلیق چوشے روز عمل میں آئی۔سائنسی اعتبارے بیکسے ممکن ہے کہ نباتات سورج کی حرارت کے بغیر ہی وجود میں آجا کیں؟ جسیا کہ بائبل میں بیان کیا گیاہے۔

ا گرغیر مسلم معترضین کے بقول نبی کریم سکالیا کے العوذ باللہ) فی الواقع قرآن کے مصنف تھے اور انھوں نے بائبل میں اور انھوں نے بائبل میں

شامل وہ بیانات چھوڑ دیے جو سائنسی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے اور قرآن میں ایسا کوئی بیان نہیں ملتا جو سائنسی حقائق کے خلاف ہو؟

ت تخلیق آ دم اور بائبل: بائبل میں حضرت عیسی علیا سے حضرت ابراہیم علیا اور کرہ ارض پر پہلے انسان، بعنی آ دم علیا تک بیان کردہ سلسلہ نسب کے مطابق حضرت آ دم علیا آج سے تقریباً 5800 برس قبل زمین پر مبعوث کیے گئے۔ آ دم علیا اور ابرا ہیم علیا کے درمیان تقریباً 1800 برس کا بعد ہے اور ابراہیم علیا اور حضرت عیسی علیا کے درمیان تقریباً 1800 برس کا فاصلہ ہے جبکہ حضرت عیسی علیا سے آج تک 2000 برس گزر چکے ہیں۔ رائج الوقت یہودی کیلنڈر مجمی تقریباً 5800 سال پرانا ہے جو کہ خلیق کا ننات سے شروع ہوتا ہے۔

آ ثار قدیمہ اور بشریات (Anthropology) کے مآخذ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر قدم رکھنے والا پہلا انسان آج سے دسیوں ہزار سال پہلے پیدا ہوا تھا۔ قرآن نے بھی آدم علیا کا ذکر زمین پر پہلے انسان کے طور پر کیا ہے لیکن بائبل کے برعکس اس نے نہ تو ان کی کوئی تاریخ بیان کی ہے اور نہ یہ بتایا ہے کہ وہ زمین پر کتنا عرصہ رہے۔ ادھر بائبل نے اس کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ سائنسی حقائق کے بالکل برعکس ہے۔

 ◄ طوفانِ نوح اور بائبل: بائبل کی کتاب پیدائش کے ابواب: 7،6 اور 8 سے ظاہر ہوتا ہے کہ طوفان نوح عالم گیر طوفان تھا جس نے روئے زمین پر ہرزندہ چیز کو تباہ کر دیا سوائے ان کے جونوح مایشا کے ہمراہ کشتی میں سوار تھے۔

'' کیا انسان، کیاحیوان، کیارینگنے والا جاندار، کیا ہوا کا پرندہ بیسب کے سب زمین پر مرمٹے، فقط ایک نوح باقی بچایا وہ جواس کے ساتھ کشتی میں تھے۔''<sup>®</sup>

بائبل کے بیان سے بیاشارہ بھی ملتاہے کہ بیواقعہ آدم ملیٹھ کی پیدائش کے 1656 سال بعدیا

ص كتاب پيدائش: 7 /23 ش

ابراہیم عَلیْنَا کی پیدائش سے292 برس قبل اس وقت پیش آیا جب نوح عَلیْنا کی عمر 600 برس ہو چکی تھی۔ گویا پیطوفان21 ویں یا22 ویں صدی قبل سیح میں آیا ہوگا۔

بائبل میں طوفان کی جو کہانی بیان کی گئ ہے وہ آٹارِ قدیمہ کے مآخذ سے ملنے والی سائنسی شہادتوں سے متضاد ہے جو بہ ظاہر کرتے ہیں کہ مذکورہ صدیوں میں مصر کے گیارھویں حکمران خاندان اور بابل کے تیسرے خانوادے کی سلطنتیں کسی تہذیبی بحران کے بغیر مسلسل قائم تھیں اور کسی بڑے دوں کے بغیر مسلسل قائم تھیں اور کسی بڑے طوفان سے متاثر نہیں ہوئی تھیں جو اکیسویں بائیسویں صدی قبل مسے میں آیا ہو۔ یہ بات بائبل کے اس قصے کی تر دید کرتی ہے کہ طوفان کے پانیوں میں ساری دنیا ڈوب گئی متحی ۔ اس کے برعکس قرآن مجید میں نوح علیا اور طوفان نوح کے بارے میں جوقصہ بیان کیا گیاہے وہ کسی سائنسی شہادت یا آٹار قدیمہ کے کوائف سے متصادم نہیں۔ اول تو قرآن اس گیاہے وہ کسی سائنسی شہادت یا آٹار قدیمہ کے کوائف سے متصادم نہیں۔ اول تو قرآن اس قواقعے کی کسی متعین تاریخ یا سال کی نشاند ہی نہیں کرتا۔ دوم، قرآن کے مطابق بظاہر یہ سیلاب

ایک عالم گیرواقعہ نہیں تھا جس نے زمین پرموجود زندگی کو کممل طور پر تباہ کردیا ہو۔ لہذا یہ فرض کرنا غیر منطقی بات ہے کہ نبی کریم شکاٹیٹا نے طوفان نوح کا قصہ بائبل سے مستعارلیا اوراس کا ذکر قرآن میں کرنے سے پہلےغلطیوں کی تھیج کردی۔

• موسیٰ علیظ اور فرعون: قرآن کریم اور بائبل میں حضرت موسیٰ علیظ اور فرعون (جس کے دور میں یہود کا مصر سے خروج عمل میں آیا) کے جو قصے بیان کیے گئے ہیں، وہ ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ دونوں الہامی کتب کا اس امر پر اتفاق ہے کہ فرعون نے جب موسیٰ علیظ کا تعاقب کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دوب گیا جسے موسیٰ علیظ کا تعاقب کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دوب گیا جسے موسیٰ علیظ اسرائیلیوں کے ہمراہ پارکر گئے تھے۔قرآن کریم کی سورہ یونس میں ایک در یدخبر بیدی گئی ہے:

﴿ فَٱلْمَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ

ءَايَنْنِنَا لَغَنفِلُونَ ﴿ ﴾

''آج ہم تیراجسم بچا کر (سمندر سے) باہر نکال پھینکیں گے تا کہ وہ اپنے بعد والوں کے لیے نشان (عبرت) ہو، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔''<sup>®</sup>

ڈاکٹر مورلیں بکائے نے مکمل تحقیقات کے بعد بیر ثابت کیا ہے کہ اگر چہ فرعون رغمسیس فانی اس بات کے لیے معروف ہے کہ اس نے بائبل کے بیان کے مطابق اسرائیلیوں پرظلم ڈھائے لیکن فی الحقیقت وہ اس وقت ہلاک ہوگیا تھا جب موسی فلیٹا مدین میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ رخمسیس فانی کا بیٹا منعتاح اس کا جانشین ہوا اور وہی یہود کے مصر سے خروج کے دوران میں بحیرہ قلزم کی کھاڑی میں ڈوب کر مرگیا۔ 1898ء میں مصر کی واد کی ملوک میں منعتاح کی مومیائی ہوئی لاش پائی گئی۔ 1975ء میں ڈاکٹر مورلیس بکائے نے دوسر نضلاء کے ساتھول میں منعتاح کی مومیائی ہوئی لاش پائی گئی۔ 1975ء میں ڈاکٹر مورلیس بکائے نے دوسر نضلاء کے ساتھول نے جو کرمنعتاح کی مومیا کا معاینہ کرنے کی اجازت حاصل کی۔ اس کے معاینے سے انھول نے جو نشائح اخذ کیے، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ منعتاح غالباً ڈو بنے سے یا اس شد یدصد مے کی وجہ سے جو ڈو بنے سے عین پہلے اسے پیش آیا، ہلاک ہوا، لہذا اس قر آئی آیت کی صدافت کہ' ہم اس کی لاش مونے سے ظاہر ہوگئی جواب اس کی لاش مونے سے ظاہر ہوگئی جواب مصری بجائب گھر (محف مصری) واقع قاہرہ میں پڑی ہے۔

اس آیت قرآنی نے ڈاکٹر موریس بکائے کو، جواس وقت تک عیسائی تھا، مطالعہ قرآن پرمجبور کردیا۔ بعد میں اس نے '' بائبل، قرآن اور سائنس'' کے عنوان سے کتاب کھی اور اس بات کا اعتراف کیا کہ قرآن کا مصنف اللہ کے سواکوئی اور نہیں ہوسکتا۔ ڈاکٹر بکائے نے آخرکار اسلام قبول کرلیا۔

<sup>🛈</sup> يونس: 92/10

#### کیا قرآن، بائبل کی نقل ہے؟

### قرآن الله کی کتاب محمر

یہ شواہداس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ قرآن مجید، بائبل سے نقل نہیں کیا گیا بلکہ قرآن تو فرقان ہے، یعنی وہ کسوٹی جس کے ذریعے سے حق اور باطل میں امتیاز کیا جاسکتا ہے اور اس سے استفادہ کرکے یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ بائبل کا کون ساحصہ کلام اللی تصور کیا جاسکتا ہے۔ قرآن مجید خود اس کی شہادت ویتا ہے۔ سورۃ السجدہ میں ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ الْمَدَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰه

''الآم ۔ بے شک اس کتاب کا نزول رب العالمین کی طرف سے ہے۔کیا وہ کہتے ہیں کہ نبی نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ (نہیں!) بلکہ بیآ پ کے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والانہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پائیں۔'' ®



WWW. DEENERHALIS. COM WWW. RAHEHAQ. COM

یہ کتا ہے طور خریدئے اور بھی اسلافی تولیات کے فروع میں دادالسر) کا ہا تھ سطائیے۔

<sup>€</sup> السجدة : 3-1/32



### كيا قرآن الله كاكلام ہے؟

''قرآن الله کا کلام نہیں بلکہ اس کے برعکس بیشیطان کا کارنامہ ہے؟''

متعصب مغربی مصنفین اور پادری یہ بے سروپا الزام دہراتے رہتے ہیں، اسی طرح کا الزام مکہ کے کافروں نے بھی لگایا تھا کہ محمد (مَثَاثِیْمٌ) کوشیطان کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ جندب بن سفیان ڈٹائٹڑ سے روایت ہے:

«إِشْتَكْي رَسُوْلُ اللهِ عَيْكَةِ، فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَجَاءَتِ

امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ! إِنِّى لَأَرْجُو أَنْ يَكُوْنَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ، لَمْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلّ: ﴿ وَالصَّحَىٰ لَا اللهُ عَلَيْهِ إِنَا لِهَا لَهُ وَمَا قَلَى ﴿ ﴾ ﴾ ثرايل لله عَلَيْهِ إِنَا يَهَا لَهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ إِنَّا لِهِ اللهُ عَلَيْهِ إِنَّا لِهِ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ إِنَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ إِنَّهُ وَمَا قَلَى ﴿ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ

آپ کو نه جچهوژ ااور نه وه ناراض هوائ<sup>"</sup> پهرسورهٔ واقعه کی درج ذیل آیات نازل هوئین:

﴿ إِنَّهُ لَقُرُءَانٌ كَرِمٌ ﴿ فِي كِنَابٍ مَّكْنُونِ ﴿ لَا يَمَشُهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْوِنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْوِنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْوِنَ ﴿ اللَّهُ مُؤْوِنَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

" بے شک بیقر آن نہایت قابل احترام ہے ایک محفوظ کتاب میں ۔اسے بس پاک (فرشتے) ہی ہاتھ لگاتے ہیں۔ بیرب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔''®

''کتاب مکنون' سے مراد الی کتاب جوخوب محفوظ ومصئون ہو۔ اور اس میں آسان پر موجود لوح محفوظ کی طرف اشارہ ہے۔ اس کتاب قرآن مجید کومطترین کے سواکوئی نہیں چھوسکتا اور مطترین کے معنی ہیں''جو ہرفتم کی ناپا کی ، آلودگی یا گناہوں جیسی بُرائیوں سے پاک ہیں۔'' یے فرشتوں کی طرف اشارہ ہے اور شیطان قرآن کو ہرگز چھونہیں سکتا۔

اب چونکہ شیطان کے لیے قرآن پاک کو چھونا ممنوع ہے اور وہ اس کے قریب نہیں پھٹک سکتا ،اس لیے بیسوال ہی پیدانہیں ہوتا کہ اس نے قرآن مجید کی آیات کھی ہوں۔مزید برآل سورۃ الشعراء میں کہا گیا ہے:

﴿ وَمَا نَنَزَلَتْ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ ۞ وَمَا يَلْبَغِى لَهُمُّ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ۞ ﴾

''اورشیاطین اس (قرآن) کولے کرنازل نہیں ہوئے اور نہ بیان کے لائق ہے اور نہ وہ اس کی استطاعت ہی رکھتے ہیں ۔ بے شک وہ تو اس کے سُننے سے بھی دور رکھے گئے ہیں ۔'' ®

① صحيح البخاري، التفسير، سورة ﴿ والضحي ﴾، باب: 1، حديث: 4950

② الواقعة : 77/56 - 80 الشعراء: 210/26-212

#### شيطان كم تعلق غلط تقبور مسر

بہت سے لوگ شیطان کا غلط تصور رکھتے ہیں۔ وہ سجھتے ہیں کہ شیطان غالبًا ہر کام کر سکتا ہے، سوائے چند کاموں کے جواللہ انجام دے سکتا ہے۔ ان کے نزدیک شیطان اقتدار واختیار میں اللہ سے قدرے بنچ ہے۔ چونکہ بیلوگ شلیم کرنانہیں چاہتے کہ قرآن مجزنما وہ ہے، لہذا وہ کہنے لگتے ہیں کہ بیشیطان کا کارنامہ ہے۔ لیکن غور کیجے! اگر شیطان نے قرآن لکھا ہوتا تو وہ اسی قرآن کی سور وُنحل میں بیدذ کرنہ کرتا:

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرِّءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُانِ ٱلرَّجِيمِ ۞ ﴾

''پھر جب آپ قر آن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں ۔''®

کیا خیال ہے شیطان ایس کتاب تصنیف کرسکتا تھا؟ کیاوہ انسانوں سے یہ کہہسکتا تھا کہ ''میری کتاب پڑھنے سے پہلے اللہ سے دعا ما نگ لیا کرو کہ وہ محس اپنی پناہ میں رکھ'' مزید برآں قرآن مجید میں کئی آیات ہیں جواس امرکی کافی شہادت دیتی ہیں کہ شیطان قرآن کا مصنف نہیں ۔سورۂ اعراف میں ہے:

﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ نَنْغُ فَاسْتَعِدْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ ﴿ ﴾ \* " اورا گرآپ کوشیطان کا کوئی وسوسه أبھارے تو اللّٰد کی پناه مانگیے ۔ بے شک وه خوب سننے والا ہے۔ ' ﴿ قَالَ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

اب شیطان بھلا اپنے پیروکاروں کو کیوں بتا تا کہ جب وہ ان کے ذہن میں کوئی وسوسہ ڈالے تو وہ اللہ کی پناہ ما نگ لیا کریں جس کا وہ کھلا دشمن ہے ۔سورۂ لیس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

<sup>€</sup> النحل: 98/16 ﴿ الأعراف: 200/7

#### كيا قرآن الله كاكلام ہے؟

﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنَبَنِي ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانُّ إِنَّاهُم لَكُوز عَدُقُّ مُّبِينُ ۞ ﴾

'' اے بنی آ دم! کیا میں نے شخصیں بیرتا کیر نہیں کی تھی کہتم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ بلاشبہ وہ تمھارا کھلا دشمن ہے۔'' <sup>®</sup>

### کفارکوشیطان نے پی بڑھائی کسر

شیطان فر بین ہے، لہذا ہے کوئی حمرت کی بات نہیں کہ اس نے بعض لوگوں کے فرہنوں میں ہے خیال ڈال دیا کہ شیطان ہی نے قرآن تصنیف کیا۔ اللہ قادرِ مطلق کے مقابلے میں شیطان کی کوئی اہمیت نہیں اور اللہ کہیں زیادہ علیم و حکیم ہے۔ وہ شیطان کے گھناؤ نے ارادوں کو جانتا ہے ، اسی لیے اس نے قرآن کے قاری کوئی شواہد فراہم کیے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کلام اللی ہے اور یہ شیطان کی تصنیف ہر گزنہیں۔ انجیل مرقس میں لکھا ہے:

د' اور اگر کسی سلطنت میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ سلطنت قائم نہیں رہ سکتی۔ اور اگر کسی گھر میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ گھر قائم نہ رہ سکے گا۔ اور اگر شیطان اپناہی مخالف ہوکر اپنے میں پھوٹ ڈالے تو وہ قائم نہیں رہ سکتا بلکہ اُس کا خاتمہ ہوجائے گا۔' ® میکسی طور ممکن نہیں تھا کہ شیطان اپناہی مخالف ہوکر ایک ایک کتاب تصنیف کرتا جو شیطنت میکسی طور ممکن نہیں تھا کہ شیطان اپناہی مخالف ہوکر ایک ایک کتاب تصنیف کرتا جو شیطنت کی جڑ کا ٹنی سے ، لہذا قرآن مجید کے بارے میں کفار مکہ اور یہود و نصال کی کا ذکورہ بالا الزام کی جڑ کا ٹنی ہے ، لہذا قرآن مجید کے بارے میں کفار مکہ اور یہود و نصال کی کا ذکورہ بالا الزام کی جڑ کا ٹنی ہے ، لہذا قرآن مجید کے بارے میں کفار مکہ اور یہود و نصال کی کا ذکورہ بالا الزام

یه کن ب فرید کر صلحان اور غیرم لموں میں با میں اور نواب دارین عاص کیجئے (ان اللہ)

بےسرویا اور سراسرخلاف حقیقت ہے!

① يىش: 60/36

② مرقس، باب: 3، فقره: 24-26



# الله معاف كرنے والا ہے يامنتقم مزاج؟

"قرآن كئ مقامات پريه كهتا ہے كه الله نهايت رحم كرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے ليكن اس كے ساتھ ہى وہ يہ بھى كہتا ہے كه وہ سخت سزادينے والا ہے۔ تو كيا فى الحقيقت وہ معاف فرمانے والا ہے يامنتقم مزاج ہے؟"

قرآن کریم میں متعدد مقامات پر فرمایا گیا ہے کہ اللہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فی الواقع قرآن کریم کی نویں سورت، سورہ توبہ کے سواتمام سورتیں ﴿ بِسْمِ مِ اللّٰهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِیمِ ﴾ کے خوبصورت الفاظ کے ساتھ شروع ہوتی ہیں جن کے معانی ہیں: "اللّٰہ کے نام سے جو نہایت مہربان اورانتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ "

### الفيقالي أل حالي

قرآن مجید میں سورۂ نساء کی 25 ویں آیت اور سورۂ مائدہ کی آیت:75 سمیت متعدد مقامات پر فرمایا گیا ہے:

﴿وَأَللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ۞﴾

''اورالله بهت معاف فرمانے اورانتہائی رحم کرنے والا ہے۔''<sup>®</sup>

<sup>1</sup> النساء: 25/4

### الله تعالى كى پيژ

الله تعالی غفور ورجیم ہونے کے ساتھ بہت سخت بھی ہے اور سزا کے مستحق لوگوں کوعذاب بھی دیتا ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں بیان فر مایا گیا ہے کہ الله تعالی ملحدوں اور کا فروں کو سخت سزادے گا۔ وہ ان سب کوعذاب میں مبتلا کرے گا جواس کی نافر مانی کے مرتکب ہیں۔ گئ آیات میں مختلف قسم کی شدید سزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے جوجہم میں نافر مانی کرنے والوں کو دی جا کیں گی۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَا يَكِنِنَا سَوْفَ نُصَّلِيهِمْ فَارَّا كُلَّماً نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمُ جُلُودًا غَيْرَها لِيَدُوقُواْ الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيبِزًا حَكِيمًا ۞ ﴾
'' به شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہم جلد اضیں آگ میں ڈالیں گے۔ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں چڑھا دیں گےتا کہ وہ عذاب چھیں۔ بوشک اللہ بہت زبردست، بوئی حکمت والا ہے۔'' ﷺ

### الله تعالى كاعدل

سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالی معاف فرمانے والا ہے یامنتقم ہے؟ اس سلسلے میں بینکتہ قابل توجہ ہے کہ اللہ غفور ورجیم ہونے کے علاوہ سزا کے مستحق بدا عمال اور برے لوگوں کو شخت سزا بھی دیتا ہے کیونکہ وہ عادل بھی ہے۔سور وُ نساء میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ﴾

'' بے شک اللّٰد ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔''®

<sup>40/4:</sup> النساء: 56/4 (2) النساء: 40/4

سورهٔ انبیاء میں بیحقیقت بول بیان کی گئی ہے:

﴿ وَنَضُعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيوَمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا لَنظَلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَيةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَلْيَنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِبِينَ ﴿ ﴾ 

''اور ہم قیامت کے دن انصاف کے تراز ورکیس گے، پھر کسی شخص برظلم نہ ہوگا، اوراگر رائی کے دانے کے برابر بھی (کسی کا)عمل ہوگا تو ہم اسے (تو لئے کے لیے وہاں) لے آئیں گے۔ اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔' 

وہاں) لے آئیں گے۔ اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔' 

•

## عرلنالي الكريال

کیااستاد اس طالب علم کو معاف کردیتا ہے جو امتحان میں نقل کرتا ہے؟ اگرامتحان کے دوران میں ایک طالب علم نقل کرتا پایا جائے اور امتحان میں نگرانی کرنے والا استاد اس کورنگے ہاتھوں پکڑ لے تو کیا استاد ہے کہتا ہے کہ وہ بہت قابل رحم ہے اور پھر اسے نقل جاری رکھنے کی اجازت دے دیتا ہے؟ یقیناً وہ طالب علم جضوں نے امتحانات کے لیے محنت کی ہوگی ، استاد کو قطعاً رحم دل اور مہر بان نہیں کہیں گے بلکہ اسے غیر عادل قرار دیں گے۔استاد کا بیر حم دلانہ فعل دوسرے طالب علموں کے لیے بھی نقل کی ترغیب کا باعث ہوگا۔ اگر تمام اساتذہ اسی کی طرح رحم دل اور مہر بان ہوجا ئیں اور طالب علموں کونقل کی اجازت دینے لگیس تو کوئی طالب علم بھی رحم دل اور مہر بان ہوجا ئیں اور طالب علم وں کونقل کی اجازت دینے لگیس تو کوئی طالب علم بھی امتحان باس کرلے گا۔ انظری طور پر امتحانات کے نتائج بڑے شاندار ہوں گے جن میں تمام طلبہ اول درجے میں اور امتحانات کے ساتھ کا میاب قرار پائیں گے لیکن عملی طور پر وہ زندگی میں ناکام ہوجا ئیں گے اورامتحانات کا سارا مقصد ہی غارت ہوجائے گا۔

<sup>47/21:</sup> الأنبياء

## دنیا کی زندگی آخرت کے لیے آزمائش کیا

دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے لیے ایک امتحان ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الملک میں اشارہ ہوتا ہے:

﴿ اَلَّذِى خَلَقَ اَلْمَوْتَ وَالْخَيُوهَ لِبَنْلُوكُمُ أَيْكُو أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُو الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿ ﴾ "دوه (الله) جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تا که وہ تعصیل آزمائے کہتم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھاہے۔ اور وہ زبردست، بہت بخشے والا ہے۔ " "

## جزاومزا كي حكت ربتاني مم

اگراللہ تعالی ہر محض کو معاف فرمادے اور کسی کو سزانہ دے تو انسان اللہ تعالی کی اطاعت کیونکر کریں گے؟ مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ اس صورت میں کوئی شخص جہنم میں نہیں جائے گالیکن اس کے نتیج میں اس دنیا کی زندگی ضرور جہنم بن جائے گی۔ اگریہ طے ہوجائے کہ تمام انسانوں کو جنت ہی میں جانا ہے تو انسانوں کے اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد باقی رہ جاتا ہے؟ اس صورت میں دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی کے لیے ہرگز امتحان قرار نہیں دیا جاسکتا۔

## معافی مرف تائبین کے لیے

الله صرف توبه کرنے والے کومعاف کرتا ہے اور اس شخص کومعاف فرما تا ہے جوابیے کیے پر پشیمان ہواور توبہ کرے۔قرآن کریم کی سورۃ الزُّمر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

① الملك: 2/67

﴿ قُلْ يَعِبَادِى الَّذِينَ أَسَرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُوا مِن رَجْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ اللَّهِيمُ ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ يَغْفِرُ الرَّحِيمُ ۞ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنصَرُونَ ۞ وَاتَّبِعُوا أَخْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَّبِكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ الْعَذَابُ بَعْمَةً وَأَنتُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ ﴾

'' کہدد یجیے: (اللہ فرما تا ہے:) اے میرے بندوجنھوں نے اپنی جانوں پرظم کیا ہے! ثم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔اورتم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اوراس کے فرمال بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمھاری مدد نہ کی جائے گی۔ اورتم اس بہترین چیز کی پیروی کرو جو تمھارے رب کی طرف سے تمھاری طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچا نک عذاب آ جائے جبکہ تمھیں اس کی خبرتک نہ ہو۔' <sup>©</sup>

پچھتاوے اور توبہ کی چار شرائط ہیں:

- اس امرے اتفاق کرنا کہ ایک برے فعل (گناہ) کا ارتکاب کیا گیا
  - اس سے فوری طور پر باز آجانا
  - مستقبل میں دوبارہ بھی اس کاار تکاب نہ کرنا
- آخری بات ہے کہ اگر اس فعل کی وجہ سے کسی فرد کو نقصان پہنچا ہوتو اس کی تلافی کرنا

INWW. RAHEHAD. COM

<sup>(1)</sup> الزمر: 55-53/39



# كياالٹراسونوگرافی قرآنی آيات كي نفي كرتی ہے؟

"قرآن کریم کہتا ہے کہ کسی ماں کے رحم میں موجود بیچے کی جنس صرف اللہ ہی کومعلوم ہوتی ہے لیکن اب سائنس ترقی کر چکی ہے اور ہم باسانی الٹراسونوگرافی کے ذریعے سے جنین کی جنس کا تعین کر سکتے ہیں۔ کیا بیآ بیت قرآنی میڈیکل سائنس سے متصادم نہیں؟"

الله تعالیٰ قادر مطلق اورعلیم وخبیر ہے۔اس نے بعض چیزوں کاعلم انسانوں کوبھی عطا فرمایا ہے کیکن ہر حاضراور غائب چیز کاعلم صرف اللہ ہی کو ہے۔

## علم غيب صرف الشبانتا ہے مسر

بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن کریم کا بید دعویٰ ہے کہ صرف اللہ ہی رحم مادر میں جنین کی جنس کو جانتا ہے۔اس سلسلے میں قرآن مجید کہتا ہے:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ ﴾

" بے شک قیامت کاعلم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہی بارش نازل کرتا ہے اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے۔" <sup>©</sup>

<sup>🛈</sup> لقمان :34/31

اس طرح کاایک پیغام مندرجه ذیل آیت میں دیا گیا ہے:

﴿ اَللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارِ ۞ ﴾

''الله ہی جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے ، اور ارحام کی کی بیشی سجی ، اور ارحام کی کی بیشی سجی ، اور اس کے ہاں ہر چیز کی مقدار (مقرر) ہے۔'' اللہ

## البراسونو گرافی ہے جنس کانعین ممسر

موجودہ سائنس ترقی کر چکی ہے اور ہم الٹرا سونو گرافی (Ultrasonography) کی مدد سے حاملہ خاتون کے رحم میں بیچے کی جنس کا تعین باً سانی کر سکتے ہیں۔

## قرآن اورجنین کی جنس مسر

یددرست ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کے متعدد تراجم اور تشریحات میں یہ کہا گیا ہے کہ صرف اللہ ہی یہ جانتا ہے کہ رخم مادر میں موجود بچے کی جنس کیا ہے۔ لیکن اگر آپ اس آیت کا عربی متن پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اگریزی کے لفظ جنس (Sex) کا کوئی متبادل عربی لفظ استعال نہیں ہوا۔ در حقیقت قرآن کریم جو کچھ کہتا ہے، وہ یہ ہے کہ ارحام میں کیا ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ بہت سے مفسرین کو غلط جہی ہوئی اور انھوں نے اس سے یہ مطلب لیا کہ اللہ ہی رخم مادر میں بیچ کی جنس سے واقف ہے۔ یہ درست نہیں۔ یہ آیت جنین کی جنس کی طرف اشارہ نہیں کرتی بلکہ اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ رخم مادر میں موجود بیچ کی فطرت کیسی ہوگی۔ کیا وہ اینے ماں باپ کے لیے بابرکت اور باسعادت ہوگا یا باعث زحمت ہوگا؟ کیا وہ ہوگی۔ کیا وہ اینے ماں باپ کے لیے بابرکت اور باسعادت ہوگا یا باعث زحمت ہوگا؟ کیا وہ

<sup>🛈</sup> الرعد : 8/13

### کیاالٹراسونوگرافی قرآنی آیات کی نفی کرتی ہے؟

معاشرے کے لیے باعث رحمت ہوگا یا باعث عذاب؟ کیا وہ نیک ہوگا یا بد؟ کیا وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ ان تمام باتوں کا مکمل علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ دنیا کا کوئی سائنس دان،خواہ اس کے پاس کیسے ہی ترقی یا فتہ آلات کیوں نہ ہوں،رحم مادر میں موجود بچ کے بارے میں بھی ان باتوں کا صحیح جواب نہیں دے سکے گا۔ ®



ابتدائی مراحل میں جب نطفہ اور علقہ رحم مادر میں ہوتا ہے تو کوئی سائنسدان بھی اس کا تعین نہیں کرسکتا
کہ اس کی جنس کیا ہے۔ پھر آلات کے ذریعے ہے معلوم کرنا تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپریشن کر کے کیے
کہ مجھے اس کی جنس معلوم ہوگئ ہے، حالانکہ یہ اسباب کے بغیر معلوم کرنے کی نفی ہے۔ اور ایسے
واقعات بھی سننے میں آئے ہیں کہ ڈاکٹر کی رپوٹ کے خلاف نتیجہ نکلا ہے، یعنی ڈاکٹری رپورٹ حتی اور
یقین نہیں۔(عثان مذیب)



### کیا قرآن میں تضاد ہے؟

"قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک دن ایک ہزار سال کے برار سال کے برابر ہے۔ ایک دوسری آیت قرآنی کہتی ہے کہ ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے، تو کیا قرآن اپنی ہی بات کی نفی نہیں کر دہا؟"

قر آن کریم کی سورۃ السجدۃ اور سورۃ الحج میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی نظر میں جو دن ہے، وہ ہماری دانست کے مطابق ایک ہزار سال کے برابر ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ ٱلْفَ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۞ ﴾

''وہی (اللہ) آسان سے زمین تک (سارے) معاملات کی تدبیر کرتاہے، پھر ایک دن میں،جس کی مقدار تمھارے شار کے مطابق ایک ہزار سال ہے، وہ معاملات اوپر اس کے پاس جاتے ہیں۔''<sup>®</sup>

ایک اور آیت میں ارشاد ہوا کہ اللہ کے نزدیک ایک دن تمھارے بچاس ہزار سال کے برابر ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ نَعَرُجُ ٱلْمَلَتِيكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةِ 3 ﴾

① السجدة: 5/32

### کیا قرآن میں تضادیے؟

'' فرشتے اور روح القدس (جبریل) اوپراس کی طرف چڑھیں گے ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے۔'' ®

ان آیات کا عمومی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وقت کا موازنہ زمینی وقت سے نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی مثالیس زمین کے ایک ہزار سال اور پچاس ہزار سال سے دی گئی ہیں۔ بالفاظ دیگر اللہ کے نزدیک جو ایک دن ہے وہ زمین کے ہزاروں سال یا اس سے بھی بہت زیادہ عرصے کے برابر ہے۔

## "يوم" كمعنى

ان تینوں آیات میں عربی لفظ''یوم' استعال کیا گیا ہے جس کا مطلب''ایک دن'' کے علاوہ''طویل عرصہ''یا'' ایک دور'' بھی ہے۔اگرآپ یوم کا ترجمہ عرصہ (Period) کریں تو کوئی اشکال پیدائہیں ہوگا۔سورہ کج میں فرمایا گیا ہے:

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعَدَةً ۚ وَلِنَ يَغْلِفَ ٱللَّهُ وَعَدَةً ۚ وَلِنَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَكَ ۞ ﴾

'' یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچارہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرےگا، مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمھاری گنتی کے حساب سے ایک ہزار برس کے برابر ہے۔'' ®

جب کا فروں نے یہ کہا کہ سزامیں دیر کیوں ہے اوراس کا مرحلہ جلد کیوں نہیں آتا تو قرآن میں ارشاد ہوا کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرنے میں ناکام نہیں رہے گا،تمھاری نظر میں جوعرصہ ایک ہزار سال کومحیط ہے، وہ اللہ کے نز دیک ایک دن ہے۔

<sup>€</sup> المعارج: 4/70 ك الحج: 47/22

## 50 بزاراورايك بزارسال كاحقيقت مسر

سورہ سجدہ کی مذکورہ بالا آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تک تمام امور کو پہنچنے میں ہمارے حساب کے مطابق ایک ہزار سال کا عرصہ لگتا ہے جبکہ سورۃ المعارج کی آیت: 4 کامفہوم یہ ہے کہ فرشتوں اور رُوح القدس یا ارواح کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں پچاس ہزار برس کا عرصہ در کار ہوتا ہے۔ ©

ضروری نہیں کہ دومختلف افعال کے انجام پانے کے لیے یکساں مدت درکار ہو۔ مثال کے طور پر مجھے ایک مقام تک سفر کے لیے طور پر مجھے ایک مقام تک سفر کے لیے 50 گھنٹے درکار ہیں تواس سے ہرگزیہ ثابت نہیں ہوتا کہ میں دومتضاد با تیں کرر ہا ہوں۔

یوں قرآن کی آیات نہ صرف ایک دوسری کے متضاد نہیں بلکہ وہ مسلمہ جدید سائنسی حقائق ہے بھی ہم آ ہنگ ہیں۔

قرآن میں بیان کیے گئے وقت کا پیانہ عام انسانوں کے لحاظ سے ہے ۔ فرشتوں خاص طور پر حفزت
 جبریل ملیشا اوران کے ساتھ والے فرشتوں کے لیے یہ وقت ایک دن یااس سے بھی کم ہے جبکہ انسانوں کو
 اتنا فاصلہ طے کرنے میں ایک ہزار سال لگ سکتے ہیں ۔

باقی رہا پچاس ہزارسال کا دن تو فرشتے خصوصًا جبریل طلیقا زمین سے سدرۃ المنٹی تک کا فاصلہ ایک دن یا سے بھی کم مدت میں طے کر لیتے ہیں جبکہ عام انسانی پیانے سے یہ فاصلہ بچاس ہزارسال میں طے کیا جا سکتا ہے۔

ا کی قول یہ بھی ہے کہ زمین سے عرش تک جوامور پہنچائے جاتے ہیں وہ ایسے وقت میں پہنچتے ہیں کہ عام لوگوں کواس میں پچاس ہزار سال لگ جائیں ۔مفسرین کے ایک قول کے مطابق قیامت کا دن کفار اور نافر مانوں پر ایک ہزار سال یا پچاس ہزار سال جتنا بھاری ہوگا، البتہ مومنوں کے لیے وہ ایک دن یا اس نافر مانوں پر ایک ہزار سال یا پچاس ہزار سال جتنا بھاری ہوگا، البتہ مومنوں کے لیے وہ ایک دن یا اس صح کہ بیوفت ظہر سے عصر تک کا ہوگا یا صرف اس قدر ہوگا جس قدر کو گی نماز میں وقت لگاتا ہے (مسئد أحمد: 757 وابن حبان 334 میں کے لیے ویکھیے تفسیر فتح البیان، تفسیر الخازن اور تفسیر دوح المعانی وغیرہ۔



### تخلیق انسان کس ہے؟

''ایک مقام پرقرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو نطفے (مادۂ منویہ)
سے پیدا کیا گیا جبکہ ایک دوسرے مقام پر کہا گیا ہے کہ آدمی کومٹی سے پیدا
کیا گیا۔ کیا یہ دونوں آیات باہم متصادم نہیں؟ آپ سائنسی طور پر یہ کیسے
ثابت کریں گے کہ آدمی کومٹی سے پیدا کیا گیا ہے؟''

قرآن کریم میں بنی نوع انسان کی حقیر ابتدا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسے مادہ منوبہ کے ایک قطرے سے پیدا کیا گیا۔ یہ بات متعدد آیات میں کہی گئی جن میں سورہ قیامہ کی حسب ذیل آیت بھی شامل ہے:

﴿ أَلَوْ يَكُ نُطْفَةً مِن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ 🖱 ﴾

''کیاوہ (ایک حقیر) پانی کا نطفہ نہ تھا جو (رحم مادر میں) ٹپکایا جاتا ہے۔''<sup>®</sup> قرآن کریم متعدد مقامات پراس بات کا ذکر بھی کرتا ہے کہ بنی نوع انسان کومٹی سے پیدا کیا گیا۔حسب ذیل آیت میں بنی نوع انسان کی تخلیق اور ابتدا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

① القيامة:37/75

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُدُ فِي رَبِّ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن ثُرَابِ ﴾ ''لوگو! اگر شمص زندگی بعدِموت کے بارے میں پھشک ہے تو (شمصی معلوم ہونا چاہیے کہ ) بے شک ہم نے شمصی مٹی سے پیدا کیا۔'' <sup>(1)</sup>

موجودہ دور میں ہمیں معلوم ہے کہ جسمِ انسانی کے عناصر، جن سےمل کر انسانی جسم وجود میں آیا ہے،سب کے سب کم یا زیادہ مقدار میں مٹی میں شامل ہیں۔سویداس آیتِ قرآن کی سائنسی توجیہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انسان کومٹی سے پیدا کیا گیا۔

قرآن کی بعض آیات میں اگریہ فرمایا گیا ہے کہ آدمی کو نطفے سے پیدا کیا گیا جبکہ بعض اور آیات میں کہا گیا ہے کہ اسے مٹی سے پیدا کیا گیا، تو ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں۔ تضاد سے مراد توایسے بیانات ہیں جو باہم مخالف یا متصادم ہوں اور بیک وقت صحیح نہ ہوں۔

# الله النان كالمنت

بعض مقامات پر قرآن کریم بی بھی کہتا ہے کہ انسان کو پانی سے پیدا کیا گیا۔مثال کے طور پر سورۃ الفرقان میں کہا گیا:

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا ﴾

''اوروہی (اللہ) ہے جس نے آ دمی کو پانی سے پیدا کیا۔''®

# مخلیق انسانی، یانی یامٹی ہے؟

سائنس نے ان تینوں بیانات کی تصدیق کردی ہے۔انسان نطفے مٹی اور پانی تینوں سے پیدا کیا گیا ہے۔

① الحج: 5/22 ۞ الفرقان: 54/25

### تخلیق انسان کس سے؟

فرض تیجے میں یہ کہتا ہوں کہ چائے کا کپ تیار کرنے کے لیے پانی درکار ہے لیکن اس کے لیے چائے کی پتی اور دودھ یا ملک پاؤڈر بھی درکار ہوتا ہے۔ یہ دونوں بیانات متضاد نہیں کیونکہ پانی اور چائے کی پتی دونوں ہی چائے کی پیالی تیار کرنے کے لیے ضروری ہیں، مزید برآں اگر میں میٹھی چائے بنانا چاہوں تو اس میں چینی بھی ڈال سکتا ہوں، لہذا قرآن جب یہ کہتا ہے کہ انسان کو نطفے ، مٹی اور پانی سے تخلیق کیا گیا تو اس میں کوئی تضاد نہیں بلکہ تینوں میں امتیاز قائم کیا گیا تو اس میں کوئی تضاد نہیں بلکہ تینوں میں امتیاز قائم کیا گیا ہے۔ چیزوں میں امتیاز (Contradistinction) کا مطلب ایک ہی موضوع کے ایسے دو تصورات کے بارے میں بات کرنا ہے جو باہم متصادم نہ ہوں۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ انسان ہمیشہ سے بولتا ہے اور عاد تا جھوٹا ہے تو یہ ایک متضاد بات ہوگی لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ آدمی دیا نتدار، مہر بان اور محبت کرنے والا ہے تو یہ اس کی مختلف صفات میں امتیاز ظاہر کرنے والا ایک بیان ہوگا۔



MWW. ESNIPS. COM/USER/TRUEMASLAR



## افلاک وارض کی تخلیق حیمه یا آٹھ روز میں؟

"قرآن کی مقامات پر یہ بیان کرتا ہے کہ زمین وآسان چھ دنوں میں پیدا کیے گئے ۔لیکن سور ہُ فُصِّلَت (خمّ السحدة) میں کہا گیا کہ زمین وآسان 8 دنوں میں بنائے گئے ۔کیا یہ ایک تضاد نہیں؟ اس آیت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ زمین 6 دنوں میں پیدا کی گئی اور پھراس کے بعد آسان 2 دنوں میں پیدا کی گئی اور پھراس کے بعد آسان 2 دنوں میں پیدا کیے گئے ۔ یہ بات بگ بینگ (Big Bang) یا عظیم دھا کے کے نظر یے کے منافی ہے جس کے مطابق زمین وآسان بیک وقت بیدا ہوئے۔"

جمجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ قر آن کے مطابق آسان اورز مین6 دنوں، یعنی چھے ادوار میں پیدا کیے گئے ۔اس کا ذکر حسب ذیل سورتوں میں آیا ہے:

- **■** سورهٔ اعراف کی آیت:54
  - سورهٔ یونس کی آیت:3
    - سورهٔ بهود کی آیت:7
  - سورهٔ فرقان کی آیت:59
    - سورهٔ سجده کی آیت:4
    - سورهٔ ق کی آیت:38

### ■ سورهٔ حدید کی آیت:4

وه آیاتِ قرآنی جوآپ کے خیال میں بیہ بی بی که آسان وزمین آگھ دنوں میں پیدا کیے ، وه 14 ویں سور ه فُصِّلَت (خم السحدة) کی آیات: 9 تا12 بیں۔ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ قُلُ آیِنَکُم لَتَکُفُرُونَ بِالَّذِی خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِی یَوْمَیْنِ وَجَعَلُونَ لَهُ وَ أَلَدَاداً ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِیَ مِن فَوْقِهَا وَبَلُوكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا فِي رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِیَ مِن فَوْقِهَا وَبَلُوكَ فِيها وَقَدَّرَ فِيها أَقُواتَها فِي الْرَبُ الْعَالَمِينَ ﴿ وَجَعَلَ فِيها رَوَسِیَ مِن فَوْقِها وَبَلُوكَ فِيها وَقَدَّرَ فِيها أَقُواتُها فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله اللهُ الله

''(اے نبی!) ان سے کہیے: کیاتم واقعی اس ذات کا انکار کرتے ہواور دوسرول کواس کے شریک تھہراتے ہوجس نے زمین کو دو دنوں میں پیدا کیا؟ وہ توسارے جہانوں کا رب ہے۔ اس نے اس (زمین) میں اس کے اوپر پہاڑ جمادیے، اوراس میں برکتیں رکھ دیں اوراس میں غذاؤں کا (ٹھیک) اندازہ رکھا۔ یہ (کام) چار دنوں میں ہوا، پوچھنے والوں کے لیے ٹھیک (جواب) ہے، پھروہ آسان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا، اس نے اس (آسان) سے اور زمین سے کہا: وجود میں آجاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا: ہم آگئے ،فر ما نبردار ہوکر۔ تب اس نے دودنوں کے اندراضیں سات آسان بنادیا اور ہرآسان میں اس کا کام الہام کردیا۔ اور آسانِ دنیا کوہم نے چراغوں (ستاروں) سے آراستہ کیا اوراسے خوب محفوظ کردیا۔ یہ سب ایک بہت زبردست، خوب جانے والے کی تدبیر ہے۔' ش

<sup>12-9/41 : 12/9-11</sup> 

قرآن کریم کی ان آیات سے بظاہر یہ تاثر ملتا ہے کہ آسان اور زمین 8 دنوں میں پیدا کیے گئے۔

اللہ تعالیٰ اس آیت کے شروع ہی میں فرما تا ہے کہ وہ لوگ جوعبارت کے اس ککڑے میں موجود معلومات کواس کی صداقت کے بارے میں شبہات پیدا کرنے کے لیے غلط طور پر استعال کرتے ہیں، درحقیقت وہ کفر پھیلانے میں دلچین رکھتے اور اس کی توحید کے منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہی ہمیں بتارہا ہے کہ بعض کفار ایسے بھی ہوں گے جو اس ظاہری تضاد کو غلط طور پر استعال کریں گے۔

# "UTLEY "VILLAGE

اگرآپ توجہ اور احتیاط کے ساتھ ان آیات کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں زمین اور آسان کی دو مختلف تخلیقات کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہاڑوں کو چھوڑ کر زمین دو دنوں میں پیدا کی گئی۔ اور 4 دنوں میں پہاڑوں کو زمین پر مضبوطی سے کھڑا کیا گیا اور زمین میں بر کتیں رکھ دی گئیں اور نے تلے اندازے کے مطابق اس میں رزق مہیا کر دیا گیا، لہذا آیات: 9 اور 10 کے مطابق پہاڑوں سمیت زمین 6 دنوں میں پیدا کی گئی۔ آیات: 11 اور 12 کہتی اور 10 کے مطابق پہاڑوں سمیت زمین 6 دنوں میں پیدا کی گئی۔ آیات : 11 اور 12 کہتی کہ مزید برآں دو دنوں میں آسان پیدا کی گئے۔ گیار ہویں آیت کے آغاز میں عربی کالفظ ﴿ ثُنّہ ﴾ استعال کیا گیا ہے جس کا مطلب پھر یا مزید برآں ہے۔ قرآن کریم کے بعض تراجم میں ثُم کا مطلب پھر کھا طور پر '' پھر' کیا جائے تو آسانوں اور زمین کی تخلیق کے کل ایام آٹھ قرار پائیں ترجمہ غلط طور پر '' پھر' کیا جائے تو آسانوں اور زمین کی تخلیق کے کل ایام آٹھ قرار پائیں گے اور یہ بات دوسری قرآنی آیات سے متصادم ہوگی جو یہ بتاتی ہیں کہ آسان و زمین چو گئوں میں پیدا کیے گئے ،علاوہ ازیں اس صورت میں بی آیت قرآن کریم کی سورۃ الانہیاء کی دنوں میں پیدا کے گئے ،علاوہ ازیں اس صورت میں بی آیت قرآن کریم کی سورۃ الانہیاء کی

### افلاک وارض کی تخلیق چھ یا آٹھ روز میں؟

30 ویں آیت سے بھی متصادم ہوگی جوہمیں یہ بتاتی ہے کہ زمین وآسان بیک وقت پیدا کیے گئے تھے۔

لہذااس آیت میں لفظ ﴿ ثُمَّ ﴾ کا صحیح ترجمہ''مزید برآن' یا ''اس کے ساتھ ساتھ'' ہوگا۔ علامہ عبداللہ یوسف علی نے صحیح طور پر لفظ ﴿ ثُمَّ ﴾ کا ترجمہ''مزید برآن' (Moreover) کیا ہے جس سے واضح طور پر بیظ ہر ہوتا ہے کہ جب پہاڑوں وغیرہ سمیت چھ دنوں میں زمین پیدا کی گئ تو بیک وقت اس کے ساتھ ہی دودنوں میں آسان بھی پیدا کیے گئے تھے، چنانچہ کل ایا مخلیق آٹھ نہیں جھ ہیں۔

فرض کیجے ایک معماریہ کہتا ہے کہ وہ 10 منزلہ عمارت اوراس کے گرد چار دیواری 6 ماہ میں لغمیر کردے گا اوراس منصوبے کی تخمیل کے بعد وہ اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عمارت کا تہد خانہ 2 ماہ میں تغمیر کیا گیا اور دس منزلوں کی تغمیر نے 4 مہینے لیے اور جب بلڈنگ اور تہد خانہ بیک وقت تغمیر کیے جارہے تھے تو اس نے ان کے ساتھ ساتھ عمارت کی چارد یواری کی بھی تغمیر کردی جس میں دو ماہ لگے۔اس میں پہلا اور دوسرا بیان باہم متصادم نہیں کیکن دوسرے بیان سے تغمیر کاتفصیلی حال معلوم ہوجا تا ہے۔

### المنافروكان يكدونكات

قرآن کریم میں کئی مقامات پرتخلیق کا نئات کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض جگہ السموات والأرض (آسان اور زمین) کہا گیاہے جبکہ بعض دوسرے مقامات پرالأرض و السموات (زمین اور آسان) کے الفاظ آئے ہیں۔ اس سلسلے میں سورۃ الانبیاء میں عظیم دھاکے (فقت سان اور زمین بیک وقت پیدا کیے گئے۔ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ أُوَلَمْ يَرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَا رَثْقًا فَفَنَقَنَاهُمَا ۗ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيُّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾

'' کیا کافروں نے بینہیں دیکھا کہ آسان اور زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے اضیں جدا کردیا، اور ہم نے ہرزندہ چیز پانی سے پیدا کی۔کیا پھر بیلوگ ایمان نہیں لاتے؟'' ®

﴿هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَآءِ فَسَوَّنهُنَّ سَبْعَ سَمَوَتَ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞﴾

''وہی توہے جس نے تمھارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں۔اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ استوار کیے اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔'' ®

یہاں بھی اگرآپ ﴿ نُمْمَ ﴾ کا ترجمہ غلط طور پر'' پھر'' کریں گے تو یہ آیت قرآن کی بعض دوسری آیات اور بگ بینگ کے نظریے سے متصادم ہوگی، لہذا لفظ ﴿ نُمْمَ ﴾ کا صحیح ترجمہ''مزید برآن'''' بیک وفت' یا''اس کے ساتھ ساتھ'' ہے۔



① الأنبياء:30/21 (2) البقرة: 29/2



## کیامشرق ومغرب دو دو ہیں؟

" قرآن مجید کی ایک آیت میں بیر کہا گیا کہ الله دومشرقوں اور دومغربوں کا آقاو مالک ہے۔آپ کے نزدیک اس آیت ِقرآنی کی سائنسی تعبیر کیا ہے؟"

قر آن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دومشرقوں اور دومغربوں کا رب ہے۔قر آن کریم کی وہ آیت جس میں بیدذ کر کیا گیا ہے وہ حسب ذیل ہے:

﴿ رَبُّ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُغَرِّبَيْنِ ۞ ﴾

''(وہی)مشرقین اورمغربین کارب ہے۔'''

عربی متن میں مشرق ومغرب کے الفاظ تثنیہ کی شکل میں استعال کیے گئے ہیں۔ان سے مرادیہ ہے کہ اللہ دومشرقوں اور دومغربوں کا رب ہے۔



جغرافیے کی سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے کیکن اس کے طلوع ہونے کا مقام سارا سال تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ سال میں دو دن،21 مارچ اور 23 سمبر، جو

17/55 : الرحمن

اعتدال ربیعی وخریفی (Equinox) کے نام سے معروف ہیں، ایسے ہیں جب سورج عین مشرق سے طلوع ہوتا ہے، یعنی خط استوا پر سفر کرتا ہے۔ باقی تمام دنوں میں عین مشرق سے قدرے شال یا قدرے جنوب کی طرف ہٹ کر طلوع ہوتا ہے۔ موسم گرما کے دوران میں22 جون کوسورج مشرق کی ایک انتہا ہے نکاتا ہے (خط سرطان پرسفر کرتا ہے) تو موسم سر ما میں بھی ایک خاص دن' یعنی 22 دسمبر کوسورج مشرق کی دوسری انتہا سے نکاتا ہے (خط جدی پر سفر کرتا ہے)۔ اس طرح سورج موسم گر مامیں (22 جون) اور موسم سرما میں (22 دسمبر) کو مغرب میں دومختلف انتہاؤں پرغروب ہوتا ہے۔ <sup>©</sup> فطرت کا بیرمظاہرہ کسی بھی شہر میں رہنے والے لوگ بآسانی دیکھ سکتے ہیں پاکسی بلند و بالاعمارت سے سورج کے اس طلوع وغروب کا نظارہ کیا جاسکتا ہے۔ بینظارہ کرنے والے لوگ دیکھیں گے کہ سورج گرمیوں میں 22 جون کو مشرق کی ایک انتها سے نکلتا ہے تو سردیوں میں 22 دسمبر کوایک دوسری انتها ہے۔مختصریہ کہ سارا سال سورج مشرق کے مختلف مقامات سے نکلتا ہے اور مغرب کے مختلف مقامات پر غروب ہوتا رہتا ہے،لہذا جب قرآن اللہ کا ذکر دومشرقوں اور دومغربوں کے رب کے طور پر کرتا ہے تو اس سے مرادیہ ہوتاہے کہ اللہ تعالیٰ مشرق اورمغرب دونوں کی دونوں انتہاؤں کا رب اور ما لک ہے۔

ان زمین پرخط استواکا عرض بلد صفر ہے جوز مین کو دو برابر نصف کروں میں تقییم کرتا ہے۔ خط استواکے شال میں خط سرطان کا عرض بلد 23.5 درجے شالی ہے اور خط استواکے جنوب میں خط جدی کا عرض بلد 23.5 درجے جنوبی ہے۔ سورج بظاہر آٹھی دوعرض بلاد کے درمیان سفر کرتا نظر آتا ہے، تاہم حقیقت بیہ ہد کہ درمیان کی محوری گردش (لٹوکی طرح مغرب سے مشرق کو گھو منے ) کے دوران میں سال کے مختلف اوقات میں اس کے مختلف مقامات سورج کے براہ راست سامنے آتے ہیں۔ سال میں دوبار 21 مارچ اور 22 ستمبر کو سورج خط استوا پر عموداً چکتا ہے (بظاہر خط استوا پر سفر کرتا نظر آتا ہے) جبکہ 22 جون کو سورج کی شعاعیں خط سرطان پر عموداً پر تی ہیں اور 22 د تمبر کو سورج خط جدی پر عموداً چکتا ہے۔ (محن فارانی)

الله تعالی مشرق ومغرب کے تمام نقاط ومقامات کا مالک ہے۔ عربی زبان میں جمع کے صیغے کی دواقسام ہیں۔ ایک جمع تثنیہ ہے، یعنی دو کی جمع اور دوسری قشم وہ ہے جس میں دو سے زیادہ کی جمع مراد ہوتی ہے۔ سورہ رحمٰن کی 17 ویں آیت میں مشرقین اور مغربین کے الفاظ استعمال کی جمع مراد ہوتی ہے۔ سورہ رحمٰن کی 17 ویں آیت میں مشرقی اور دومغرب ہیں۔ قرآن کریم کے گئے ہیں جن کا صیغۂ جمع تثنیہ ہے اوران سے مراد دومشرق اور دومغرب ہیں۔ قرآن کریم کی حسب ذیل آیت دیکھیے:

﴿ فَلَآ أُقْبِهُ رِبِّ ٱلْمُشَرِقِ وَٱلْمَغَرِّبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ۞ ﴾

''پس میں قتم کھا تا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی۔''<sup>®</sup>

اس میں مشرق ومغرب کی جمع کے لیے مشارق اور مغارب کے الفاظ استعال کیے اس جم یہ گئے ہیں جو کہ جمع کے صیغے ہیں اور دو سے زیادہ کی تعداد کوظا ہر کرتے ہیں۔ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی کا ذکر مشرق اور مغرب کے تمام مقامات کا مالک ہونے کے علاوہ مشرق ومغرب کے دوانتہائی مقامات کے رب اور مالک کے طور پر بھی کیا گیا ہے۔



برائے ہمرای اس کنا کوزید کر لیسے گرکورولی تحسیس \_

<sup>10/70:</sup> المعارج



## کیا اسلام تشد داورخونریزی کی دعوت دیتا ہے؟

"کیا اسلام تشدد،خونریزی اور بهیمیت کوفروغ دیتا ہے، اس لیے که قرآن کہتا ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جہاں کہیں کفارکو پائیں انھیں قتل کردیں؟"

قرآن کریم سے بعض مخصوص آیات کا غلط طور پراس لیے حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس غلط تصور کو قائم رکھا جا سکے کہ اسلام تشدد کی حمایت کرتا ہے اور اپنے پیروکاروں پرزور دیتا ہے کہ وہ دائر ۂ اسلام سے باہر رہنے والوں کوقل کردیں۔

## - Feldbulk Cast

سورہ توبہ کی مندرجہ ذیل آیت کا اسلام کے ناقدین اکثر حوالہ دیتے ہیں تا کہ بیرظاہر کیا جاسکے کہ اسلام تشدد،خون ریزی اور وحشت کوفروغ دیتا ہے:

﴿ فَأَقَنْلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَثُمُوهُم ﴿

' مشر کوں کو جہاں کہیں پاؤ ، انھیں قتل کردو۔'' <sup>®</sup>

① التوبة : 5/9

### آيا کا يا قابل ال

در حقوقت ناقد بن اسلام اس آیت کا حوالہ سیاق وسباق سے ہے کردیے ہیں۔ آیت کے سیاق وسباق کو سیحفے کے لیے ضروری ہے کہ اس سورت کا مطالعہ آیت نمبر 1 سے شروع کیا جائے ۔ اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان جو معاہدات امن ہوئے تھے ، ان سے براءت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس براءت (معاہدات کی منسوخی) سے عرب میں شرک اور مشرکین کا وجودعملاً خلاف قانون ہوگیا کیونکہ ملک کا غالب حصہ اسلام کے زیر تھم آچکا تھا۔ ان کے لیے اس کے سواکوئی چارہ کارباقی نہ رہا کہ یا تو لڑنے پرتیار ہوجائیں یا ملک چھوڑ کرنگل جائیں یا پھر اپنے آپ کو اسلامی حکومت کے نظم وضبط میں دے دیں۔ مشرکین کو اپنارویہ بدلنے کے لیے چار ماہ کا وقت دیا گیا۔ ارشاد الہی ہوا:

﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشَهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَثُمُوهُمْ وَخُذُوهُمُ وَالْحَدُوهُمُ وَالْحَدُوهُمُ وَالْعَمَلُوةَ وَءَالَوُا وَالْعَامُوا ٱلصَّلُوةَ وَءَالَوُا الرَّكُوةَ وَالْوَا الرَّكُوةَ وَالْوَا الرَّكُوةَ وَالْوَا الرَّكُوةَ وَخَلُوهُمْ وَالْوَا الرَّكُوةُ وَعَلَمُ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ﴾

''پس جب حرمت (دی گئی مہلت) والے مہینے گزر جا ئیں تو تم مشرکین کو جہاں کہیں پاوفتل کردواوران کو پکڑلواور گھیرواور ہرگھات میں ان کی تاک میں پیٹھو، پھر اگروہ تو بہ کرلیں اور نماز قائم کریں اور زکاۃ دینے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔'' ®



ہم سب جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا امریکہ ویت نام سے برسر پیکارتھا۔فرض سیجے کہ

① التوبة : 5/9

صدرامریکہ یا امریکی جرنیل نے جنگ کے دوران میں امریکی سپاہیوں سے کہا:جہاں کہیں ویت نامیوں کو پاؤ انھیں ہلاک کردو۔ اس کا حوالہ دیتے ہوئے اگر آج میں سیاق وسباق سے ہٹ کر یہ کہوں کہ امریکی صدریا جرنیل نے کہا تھا کہ جہاں کہیں ویت نامیوں کو پاؤ انھیں قتل کردو۔ تو یوں معلوم ہوگا کہ میں کسی قصائی کا ذکر کررہا ہوں۔ لیکن اگر میں اس کی یہی بات صحیح سیاق وسباق میں بیان کروں تو یہ بالکل منطقی معلوم ہوگی کیونکہ وہ دراصل جنگ کے حالات میں اپنی سپاہ کا حوصلہ بڑھانے کے جا ایک ہنگامی تھم دے رہا تھا کہ دیمن کو جہاں کہیں پاؤ ختم کردو، حالت جنگ ختم ہونے کے بعد یہ تھم ساقط ہوگیا۔

### PK BUIL

اسی طرح سور ہ تو بہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوا ہے کہ'' تم مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ آخیں قتل کردو۔'' یہ تھم جنگ کے حالات میں نازل ہوا اوراس کا مقصد مسلم سپاہ کا حوصلہ بڑھا ناتھا۔ قرآن کریم در حقیقت مسلمان سپاہیوں کو تلقین کررہا ہے کہ وہ خوفز دہ نہ ہوں اور جہاں کہیں دشمنوں سے سامنا ہوا تھیں قتل کر دیں۔

### الروية والكاركية المساكرة الم

ارون شوری، بھارت میں اسلام کے شدید ناقدوں میں سے ہے۔ اس نے بھی اپی
کتاب '' فقاویٰ کی دنیا'' کے صفحہ 572 پرسورہ تو بہ کی آیت نمبر 5 کا حوالہ دیا ہے۔ آیت نمبر
5 کا حوالہ دینے کے بعدوہ دفعتاً ساتویں آیت پر آجا تا ہے۔ یہاں ہر معقول آدمی می محسوں کرتا
ہے کہاس نے جان بو جھ کر آیت نمبر 6 سے گریز کیا ہے۔

### کیااسلام تشد داورخونریزی کی دعوت دیتاہے؟

## وآن سے ہواہا

سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 اس الزام کا شافی جواب دیت ہے کہ اسلام (نعوذ باللہ) تشدد، مہمیت اورخونریزی کوفروغ دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغَهُ مَأْمَنَهُۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾

''(اے نبی!)اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مائگے تواسے پناہ دے دیجیے تا کہ وہ اللّٰہ کا کلام سن سکے، پھراسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیجیے۔ یہ (رعایت) اس لیے ہے کہ بے شک وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔'' ®

قرآن کریم نہ صرف ہے کہ تا ہے کہ اگر کوئی مشرک حالات جنگ میں پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دی جائے بلکہ تھم دیتا ہے کہ اسے محفوظ مقام پر پہنچادیا جائے۔ ہوسکتا ہے کہ موجودہ بین الاقوامی منظر نامے میں ایک رحم دل اورامن پیند جرنیل جنگ کے دوران میں وشمن کے سپاہیوں کوامن طلب کرنے پر آزادانہ جانے دے لیکن کون ایسا فوجی جرنیل ہوگا جو اپنے سپاہیوں کوامن طلب کر فروران جنگ وشمن کے سپاہی امن کے طلب گار ہوں تو انھیں نہ صرف یہ کہ د بلکہ محفوظ مقام پر بھی پہنچا دو؟



① التوبة : 6/9



# کیا قرآنی احکام وراثت میں ریاضی کی غلطی ہے؟

"ہندو دانشور ارون شوری نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کریم میں ریاضی کی ایک غلطی پائی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سورہ نساء کی آیات نمبر 11 اور 12 میں وارثوں کو دی جانے والی وراثت کے حصوں کو جمع کیا جائے تو کل عدد ایک سے زیادہ بن جاتا ہے، لہذا (نعوذ باللہ) قرآن کا مصنف ریاضی نہیں جانتا۔"

وراثت کے مسائل قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بیان کیے گئے ہیں:

- سورة البقره آيت:180
- سورة البقره آيت:240
- سورة النساء آيات: 7 تا 9
- 🗖 سورة النساءآ مات:19 اور 33
- سورة المائده آيات:105 اور108

کیکن وراثت کے حصوں کے بارے میں سورۃ النساء کی آیات نمبر 11،11 اور 176 میں واضح احکام ہیں۔

آ ہے سورة النساء کی آیات نمبر11 اور 12 کا جائز ہلیں جس کا حوالہ ارون شوری نے دیا ہے:

## کیا قرآنی احکام وراثت میں ریاضی کی غلطی ہے؟

﴿ يُوصِيكُو اللَّهُ فِي آوْلَكِ كُمُّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآةً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَامًا تَرَكُّ وَإِن كَانَتْ وَحِــدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوْيُهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَذُّ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِتَهُۥ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّدِ ٱلثُّلُثُّ فَإِن كَانَ لَهُۥ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّدِ ٱلسُّدُسُّ مِنْ بَعْدِ وَصِدَيَةٍ يُوصِى بِهَآ أَوَ دَيْنٌ ءَابَآ وُكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَفْرَبُ لَكُرُ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّن اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَــُركَ أَزْوَجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّهُرَ ۖ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلْمُنْعُ مِمَّا تَرَكَّنَّ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيك بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُمُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهِمَّا أَوْ دَيْنٍّ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥ أَخُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْتُرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّكُثِّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوْصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَكَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَليمُ حَليمُ اللهُ

'دتمھاری اولاد کے بارے میں اللہ محصیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ دوعور تول کے حصے کے برابر ہے، پھراگر (دویا) دوسے زائد عورتیں ہوں تو انھیں ترکے کا دوتہائی دیا جائے۔اوراگر ایک ہی بیٹی وارث ہوتو آ دھا ترکہ اس کا ہے۔اگر میت صاحب اولاد ہوتو اس کے والدین میں سے ہرایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے۔ اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہواور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے اوراگر میت کے (ایک سے زیادہ) بھائی بہن بھی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقد ارہوگ۔

( پیفشیم) اس کی وصیت برعمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی ہتم نہیں جانتے کہ تمھاے باپ دادا اورتمھاری اولا دمیں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے۔ یہ جھے الله نے مقرر کیے ہیں اور بے شک الله خوب جانے والا، بری حکمت والا ہے۔ اورتمھاری بیو بوں نے جو کچھ چھوڑا ہو، اگروہ بے اولا د ہوں تواس کا آ دھا حصة تنصيب ملے گا، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ان کے ترکے کا چوتھا حصة تمھارا ہے۔ (تقسیم) ان کی وصیت برعمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔اوراگر تمھاری اولا د نہ ہوتو تمھارے ترکے میں تمھاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے، پھر اگر تمھاری اولا د ہوتو تمھارے ترکے میں ان کا آٹھواں حصہ ہے۔ (پیقسیم )تمھاری وصیت برعمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔اورا گروہ آ دمی جس کا ورثة تقسیم کیا جا رہا ہو،اس کا بیٹا ہو نہ باپ، یا الییعورت ہواور اس کا ایک بھائی یا بہن ہوتو ان دونوں میں سے ہرایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، پھراگران کی تعداداس سے زیادہ ہوتو وہ سب ایک تہائی حصے میں (برابر) شریک ہوں گے۔ (بیقسیم) اس کی وصیت بیمل یا قرض ادا کرنے کے بعد (ہوگی) جبکہ وہ کسی کونقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ بیاللہ کی طرف سے تا کید ہے۔ اوراللّٰدخوب جاننے والا ، بڑے حوصلے والا ہے۔'' 🏵

### المام الأفران والمنافق

اسلام نے قانونِ وراشت کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔قرآن میں ایک جامح اور بنیادی خاکہ دیا گیا ہے جبکہ اس کی تفصیل اور جزئیات نبی کریم مُلِیَّیْم کی احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ قانون اتنا جامع اور مفصل ہے کہ اگر کوئی شخص حصہ داروں کی مختلف

<sup>12,11/4:</sup> النساء: 12,11/4

ترتیب و ترکیب کے ساتھ اس پر عبور حاصل کرنا چاہے تواسے اس کے لیے ساری عمر وقت کرنی پڑے گی۔ ادھر ارون شوری ہے جو قرآن کی دوآیات کے سرسری اور سطی مطالعے سے اور شرعی معیارات سے واقفیت حاصل کیے بغیر ہی اس قانون کو جاننے کی توقع رکھتا ہے۔ اس کی حالت اس شخص جیسی ہے جو الجبرے کی ایک مساوات حل کرنے کا خواہاں ہے، حالانکہ وہ ریاضی کے بنیادی قواعد (Bodmas) بھی نہیں جانتا جن کے مطابق قطع نظر اس بات سے کہ ریاضی کی کون سی علامت پہلے آئی ہے، پہلے آپ کو Bodmas حل کرنا ہوگا، یعنی بہلے بریکٹیں حل کرنی ہوں گی، دوسرے مرحلے پر تقسیم کا عمل کرنا ہوگا، تیسرے پر ضرب کا عمل، بہلے بریکٹیں حل کرنی ہوں گی، دوسرے مرحلے پر تقسیم کا عمل کرنا ہوگا۔ اگر ارون شوری ریاضی سے چوشے پر جمع کا اور پانچویں مرحلے پر تفریق کا عمل انجام دینا ہوگا۔ اگر ارون شوری ریاضی سے نابلد ہے اور وہ مساوات کے حل کا عمل صرب سے شروع کرتا ہے، پھر تفریق کا عمل کرتا ہے اور آخر میں جمع کا عمل کرون ہوں کو دور کرنے کا عمل انجام دیتا ہے، پھر تقسیم کی طرف آتا ہے اور آخر میں جمع کا عمل کرونا ہوگا۔ اگر اور تا ہے اور آخر میں جمع کا عمل کرونا ہوگا۔ تا ہے اور آخر میں جمع کا عمل کرونا ہوگا۔ تا ہے اور آخر میں جمع کا عمل کرونا ہوگا۔ تا ہو اور آخر میں جمع کا عمل کرونا ہوگا۔ تا ہے اور آخر میں جمع کا عمل کرونا ہوگا۔ تا ہے اور آخر میں جمع کا عمل کرونا ہوگا۔ تا ہے اور آخر میں جمع کا عمل کرونا ہوگا۔ تا ہو تو بھیٹا اس کا عمل کرونے کا کرلاتا ہے تو بھیٹیا اس کا جو اب غلط ہی ہوگا۔

اسی طرح جب قرآن مجید سور ہو نساء کی آیات نمبر 11 اور 12 میں قانون وراثت بیان کرتا ہے تو اگر چہ سب سے پہلے اولاد کے جھے کاذکر کیا گیا ہے اوراس کے بعد والدین اور میاں یا بیوی کے جھے بیان ہوئے ہیں کیکن اسلامی قانون وراثت کے مطابق سب سے پہلے قرض اور واجبات ادا کیے جاتے ہیں۔اس کے بعد والدین اور میاں یا بیوی کا حصہ ادا کیا جاتا ہے جواس امر پر منحصر ہے کہ مرنے والے نے اپنے بیچھے بیچ بھی چھوڑے ہیں یانہیں۔اس کے بعد بیخ والی جا کداد بیٹوں اور بیٹیوں میں مقررہ حصول کے مطابق تقسیم کی جاتی ہے، لہذا کل حصص کے والی جاکداد بیٹوں اور بیٹیوں میں مقررہ حصول کے مطابق تقسیم کی جاتی ہے، لہذا کل حصص کے مجموعے کا ایک سے بڑھ جانے کا سوال کہاں بیدا ہوا؟ ش

قانونِ وراثت کے عام مسائل توسید ھے ہیں ان میں جینے حصص ہوں وہ مخرج کے حساب سے ورثاء رتقتیم ہو جاتے ہیں ۔لیکن بعض اوقات ورثاء کے حصص مخرج سے بڑھ جاتے ہیں ۔اس میں مناسب

المسبق با لتي هي أحسن ألم المسبق وجادلهم با لتي هي أحسن المسبط الله على ألم المسبط الله المسبط الله المسلم المسبط المسلم المسلم

سویہ اللہ نہیں جو ریاضی نہیں جانتا بلکہ خود ارون شوری ریاضی کے علم سے بے بہرہ اورناواقف ہے۔



عدد کا اضافہ کر کے تخرج کو تصف کے برابر کرلیا جاتا ہے۔ اصطلاح میں اسے دعول' کہتے ہیں۔ اس سے پہلے فتو کی حضرت عمر بین خطاب سے پہلے فتو کی حضرت عمر بین خطاب بین خطاب کی خوش پر تا ہے کہ ورثاء کا حصہ پھھ کم ہو جاتا ہے۔ عول کا سب سے پہلے فتو کی حضرت عمر بین خطاب عباس میں شخونے نے اسے قبول کیا سوائے چند ایک کے۔ ان میں حضرت عبداللہ بین عباس میں شخونے ہیں۔ اس کی مثال ہے ہے: مرنے والی خاتون اپنے ہیں بینوں کا حصہ دو تہائی (3) ہے۔ یہاں اصل طور پر چھوڑ جاتی ہے۔ خاوند کا حصہ نصف 1 ہے اور دوسگی بہنوں کا حصہ دو تہائی (3) ہے۔ یہاں اصل مسئلہ ( ذواضعاف اقل ) 6 ہے۔ خاوند کو نصف ( تین صے ) ملے گا اور بہنوں کے لیے 2 تہائی (چار صے ) ہے۔ اب اس مسئلے میں ''عول' آگیا ، یعنی تخرج تنگ ہوگیا جس کی بنا پر صفص بوھا دیے ، پہلے مصلہ و تقدیری مسئلہ ہے کہ مُوڑ ہے کی موت کے وقت کون سا کہ تا اور ہو تیں اور بھی ہیں جن میں عول آتا ہے۔ اور بیعول کا آنا ریاضی کے قانون سے ناواقفیت کی بنا پر نہیں بلکہ بیا ایک نقدیری مسئلہ ہے کہ مُوڑ ہے کی موت کے وقت کون سا وارث زندہ ہے۔ ان میں سے جو زیادہ حق دار ہے ای کو وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ بعض دفعہ مخرج کے مطابق نکا لے ہوئے صف نی جاتے ہیں وہ اصحاب الفروض میں سوائے زوجین کے تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ ( تفصیل کے لیے دیکھیے تفہیم المواریث از استاذ فاروق اصغرصارم )



# کفار کے دلوں پر مہر لگنے کے بعد وہ قصور وار کیوں؟

''اگراللہ نے کافروں، یعنی غیر مسلموں کے دلوں پرمہر لگا دی ہے تو پھراٹھیں اسلام قبول نہ کرنے کا قصور وار کیسے تھہرا یا جاسکتا ہے؟''

الله تعالى سورة بقره كى آيات نمبر 6 اور 7 ميل فرماتا ہے:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ لُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

 ضَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابُ

عَظِيمٌ ٧ ﴾

''بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کیساں ہے ،خواہ آپ انھیں خبر دار کریں یا نہ کریں، بہرحال وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اوران کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اوران کی آنکھوں پر پر دہ پڑ گیا ہے۔ اوران کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔' <sup>©</sup>

یہ آیات عام کفار کی طرف اشارہ نہیں کرتیں جوایمان نہیں لائے۔قرآن کریم میں ان کے لیے ﴿إِنَّ اُلَّذِینَ کَفَرُوا ﴾ کے الفاظ استعال کیے گئے ہیں، یعنی وہ لوگ جوحق کورد کرنے پر تلے

① البقرة : 7,6/2

ہوئے ہیں۔ نبی کریم طُلُقِیْم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیاہے کہ'' تم آخیس خبردار کرویا نہ کرو، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اوران کے کانوں اور آئھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔'' اور یہاس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے وہ سیجھتے ہیں نہ ایمان لاتے ہیں، بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔اس کا سبب یہ ہے کہ یہ کفار بہر صورت حق کو مستر دکرنے پر تلے بیٹھے ہیں اور آپ آخیس تندیم کریں یا نہ کریں، وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لہذا اس کا ذمہ دار اللہ نہیں بلکہ کفارخود ہیں۔ ®

## الكيانال لصوفاحك

فرض کیجے ایک تجربہ کاراستاد آخری (فائنل) امتحانات سے قبل یہ پیشگوئی کرتا ہے کہ فلال طالب علم امتحان میں فیل ہوجائے گا، اس لیے کہ وہ بہت شریر ہے، سبق پر توجہ نہیں دیتا اور اپنا ہوم ورک بھی کر نے نہیں لاتا۔ اب اگروہ امتحان میں ناکام رہتا ہے تو اس کا قصور وار کے تھہرایا جائے گا، استاد کو یا طالب علم کو؟ استاد کو صرف اس وجہ سے کہ استاد نے پیشگوئی کردی تھی، اس بلیے اسے طالب علم کی ناکامی کا ذمہ دار قر ارتہیں دیا جاسکتا، اس طرح اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پیشگی علم ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جھوں نے حق کو تھکرانے کا تہ یہ کررکھا ہے اور اللہ نے ان کے دوں پرمہرلگا دی ہے، لہذا وہ غیرمسلم خود ایمان اور اللہ سے منہ موڑنے کے ذمہ دار ہیں۔

الله تعالیٰ کی طرف گمراہ کرنے یا دلوں پر مہر لگانے کی نبیت اس لیے درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء ورسل بھیج کر اور آسانوں سے کتابیں نازل فرما کر انسانوں کے لیے راہ حق واضح کردی۔ اب جضوں نے حق قبول کیا وہ ہدایت یا فتہ اور کا میاب طہرے اور جضوں نے حق سے منہ موڑ ا اور انبیاء ورسل کوستایا، اللہ نے انھیں گمراہی میں بڑا رہنے دیا اور حق کی توفیق نہ دی۔



## فهم وادراك كا مركز دل يا د ماغ؟

'' قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اللہ نے کا فرول کے دلول پر مہر لگا دی ہے اور وہ بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسری طرف سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ فہم وادراک اور ایمان لانا دماغ کا کام ہے، دل کانہیں۔ تو کیا قرآن کا دعویٰ سائنس کے متضاد ہے؟''

### قرآن مجيد ميں ارشاد ہوا:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابُ
عَظِمُ ﴿ ﴾

''بِ شک جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے لیے کیساں ہے، خواہ آپ اضیں خبر دار کریں یا نہ کریں، بہر حال وہ ایمان لانے والے نہیں۔اللہ نے ان کے دلول اوران کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اوران کی آنکھول پر پردہ پڑ گیا ہے۔ اوران کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔' <sup>®</sup>

① البقرة: 7,6/2

### المبرة مورك

عربی زبان میں لفظ'' قلب' کے معنی دل کے بھی ہیں اور ذہانت کے بھی ۔ان آیات میں جو لفظ قلب استعال ہوا ہے، اس سے مراد دل بھی ہے اور ذہانت بھی، للہذا ندکورہ بالا آیات کا مطلب میہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے کفار کی سوچنے سیھنے کی صلاحیت پر مہر لگا دی ہے اور وہ نہ تو بات کو سمجھ یا ئیں گے اور نہ ایمان لائیں گے۔

## JAK JUAK &

عربی زبان میں'' قلب'' سے فہم وادراک کا مرکز بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور یہ فہم وادراک کے مفہوم میں بھی استعال ہوتا ہے۔

### الحريزى دبان كاستانس

انگریزی زبان میں بھی متعدد الفاظ ہیں جواپنے لغوی معنی سے ہٹ کرکسی اورمفہوم میں استعال کیے جاتے ہیں۔ان کی چندمثالیں ملاحظہ ہوں:

۔ '`Lunatic '' قمر زدہ یا جاند کا مارا ہوا: لفظ Lunatic کا لغوی مطلب ہے جاند کا مارا ہوایا جاند کی زدمیں آیا ہوا۔ موجودہ دور میں لوگ اس لفظ کو ایک ایسے خض کے لیے استعال کرتے ہیں جو دیوانہ یا وہنی خلل کا شکار ہو۔ لوگ خوب جانتے ہیں کہ کوئی پاگل یا وہنی خلل میں مبتلا آدمی جاند کا ڈسا ہوا نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود میڈیکل ڈاکٹر بھی یہی لفظ استعال کرتا ہے۔ یہ زبان کے عمومی ارتقا کی ایک مثال ہے۔ ویسے ''لیونیک'' بمعنی'' دیوانہ' کی اصطلاح اس باطل تصور کے تحت گھڑی گئی کہ جاند میں ہونے والی تبدیلیوں کا شدید اثر پڑتا ہے، چنا نچہ اس باطل تصور کے تحت گھڑی گئی کہ جاند میں ہونے والی تبدیلیوں کا شدید اثر پڑتا ہے، چنا نچہ

شعراء جاندنی ہے عشق ود بوانگی کی کیفیت پیدا ہونے کا اکثر ذکر کرتے ہیں۔

Disaster کامعنی ومطلب منحوس ستارہ: لفظ Disaster کامعنی ومطلب منحوس ستارہ ہے لیکن آج کلی یہ انداز کی ہونے والی بوشمتی یا آفت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ بوشمتی کا کسی منحوس ستارے سے کوئی تعلق نہیں۔علامہ اقبال کہتے ہیں ہے

ستارہ کیا مری تقدیر کی خبر دے گا! جو خود فراخیؑ افلاک میں ہے خواروزبوں

- Trivial: تین سڑکوں کا سنگم: لفظ Trivial کا لغوی مطلب وہ مقام ہے جہال تین سڑکیں ملتی ہوں۔ آج کل یہ لفظ کسی معمولی نوعیت کی یا بہت معمولی اہمیت کی حامل چیز کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ اگر کوئی چیز معمولی قدرو قیمت رکھتی ہوتو اسے تین سڑکوں کے سنگم ہے کوئی سروکارنہیں ہوتا۔
- طلوع آفاب (Sunrise) اورغروب آفاب (Sunrise): سن رائز (Sunrise) کا لغوی مطلب ہے سورج کا چڑھنا۔ آج جب لفظ Sunrise یا طلوع آفاب کہا جاتا ہے تو لوگ اس حقیقت سے بخرنہیں ہوتے کہ زمین سورج کے گردگردش کرتی ہے۔ پڑھے لوگ اس حقیقت سے بخرنہیں ہوتے کہ زمین سورج کے گردگردش کرتی ہے۔ پڑھے لوگ جانتے ہیں کہ سورج کہیں چڑھ نہیں رہا ہوتا۔ اس کے باوجود ماہرین فلکیات بھی لفظ Sunrise ہی استعال کرتے ہیں، اسی طرح ہم اس بات سے بھی واقف ہیں کہ منز وب آفاب 'یا Sunset کے وقت سورج کہیں غروب نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود اصطلاح کی استعال ہوتی ہے۔

### مجيت أدر بإذبات كاعراق مر

انگریزی زبان میں محبت اور جذبات کا مرکز دل ہی کو کہا جاتا ہے اور دل سے مراد وہ

عضو بدن ہے جوخون کو پہپ کرتا ہے۔ یہی لفظ دل کے خیالات ، محبت اور جذبات کے منع اور مرکز کے معنی میں بھی استعال کیا جاتا ہے۔ آج ہمیں معلوم ہے کہ خیالات ، محبت اور جذبات کا مرکز دماغ ہے، اس کے باوجود جب کوئی شخص جذبات کا اظہار کرتا ہے تو اکثر یہی کہتا ہے: "میں تم سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہوں۔ تصور کیجے! ایک سائنسدان جب اپنی اہلیہ سے ان الفاظ میں اظہار محبت کرتا ہے تو کیا وہ یہ کے گی کہ تصمیں سائنس کی اس بنیادی حقیقت کا علم بھی نہیں کہ جذبات کا مرکز دماغ ہے، دل نہیں؟ کیا وہ اسے یہ مشورہ دے گی کہ تصمیں کہنا چا ہے کہ میں تم سے اپنے دماغ کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہوں؟ لیکن وہ ایسانہیں کہتی بلکہ خاوند کے دل کی گہرائیوں سے محبت کے دعوے کو تسلیم کرتی ہے۔ لفظ قلب، مرکز جنالات وادراک کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔

کوئی عرب بھی بیسوال نہیں پو چھے گا کہ اللہ نے کا فروں کے دلوں پر کیوں مہر لگائی ہے کیونکہ اسے بخو بی علم ہے کہ اس سیاق وسباق میں اس سے مراد انسان کا مرکز خیالات وجذبات ہے۔



WWW. DEENEKHALIS.COM WWW. RAHEHAQ.COM WWW.ESNIPS.COM/USER/TRUEMASLAK



## جنت میں مردوں کوحوریں ملیں گی تو عورتوں کے لیے کیا؟

'قرآن کریم کے مطابق کوئی شخص جنت میں داخل ہوگا تو اسے حور، یعنی خوبصورت دو شیزہ دی جائے گی۔سوال میہ ہے کہ جب کوئی عورت جنت میں جائے گی تواسے کیادیا جائے گا؟''

لفظ حور قرآن كريم مين كم ازكم چار مختلف مقامات براستعال ہواہے۔

﴿ كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ۞ ﴾

'' بوں ہی ہوگا اور ہم ان کا نکاح کردیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے۔''<sup>®</sup>

﴿ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ۞ ﴾

''اور ہم ان کا نکاح بردی بڑی اور روش آنکھوں والی حوروں سے کردیں گے۔''®

﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتُ فِي ٱلْجِيَامِ ۞﴾

' نخيموں ميں گهېرائي گئي حوريں <u>'</u> '®

﴿ وَخُورٌ عِينٌ ﴿ كَأَمْشَالِ ٱللَّؤَلُو ٱلْمَكْنُونِ ۞ ﴾

<sup>72/55:</sup> الرحمن 54/44: ١٤ الطور: 20/52

''اوران کے لیےخوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوگی، ایسی حسین جیسے چھپا کرر کھے ہوئے موتی ''®

#### J. 4602

قرآن کریم کے بہت سے مترجمین نے لفظ حور کا ترجمہ خصوصاً اردو تراجم میں خوبصورت دو شیزائیں یا لڑ کیاں کیا ہے۔اس صورت میں وہ صرف مردوں کے لیے ہوں گی۔ تب جنت میں جانے والی عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟

لفظ'' حُور'' فی الواقع اَحُورُ (مردول کے لیے قابل اطلاق) اور حَوُرَاء (عورتوں کے لیے قابل اطلاق) ور حَوُرَاء (عورتوں کے لیے قابل اطلاق) دونوں کا صیغہ بھٹی ہے اور یہ ایک ایسے خص کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کی آئکھیں حَورُ سے متصف ہوں، جو جنت میں جانے والے مردوں اورخوا تین کی صالح ارواح کو بخشی جانے والی خصوصی صفت ہے اور یہ روحانی آئکھ کے سفید جھے کی انتہائی اجلی رنگت کوظا ہر کرتی ہے۔

دوسری کئی آیات میں قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ جنت میں تمھارے ازواج، لینی جوڑے ہول گے۔ اور تمھیں تمھارا جوڑا یا پاکیزہ ساتھی عطا کیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے:
﴿ وَبَشِرِ الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَعَکِمِلُواْ الصَّلِحَاتِ أَنَّ لَاَمُ جَنَّتٍ بَمَرِّي مِن تَعْتِهَا
الْأَنْهَا لَمُ الَّذِيثَ عَامَنُواْ وَعَکِمِلُواْ الصَّلِحَاتِ أَنَّ لَاَمُ جَنَّتٍ بَمَرِّي مِن تَعْتِها
الْأَنْهَا لَمُ اللَّهِ عَلَمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن شَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُواْ هَاذَا الَّذِي رُزِقُنَا مِن قَبْلُ وَالْمَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

① الواقعة: 23,22/56

جب بھی ان میں سے کوئی پھل انھیں کھانے کو دیا جائے گا تووہ کہیں گے کہ بیتو وہی ہے جواس سے پہلے ہم کو دنیا میں دیا جاتا تھا۔ان کے لیے وہاں پا کیزہ بیویاں ہوں گی،اوروہ وہاں ہمیشدر ہیں گے۔'' ®

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيمِلُواْ الصَّنلِحَتِ سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّتِ بَحِرِى مِن تَعْنِهَا الْأَنْهَرُ خَلَدِينَ فِهَاۤ أَبَدُا ۖ فَكُمْ فِهَاۤ أَزُوَجُ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ﴿ ﴾ خَلِدِينَ فِهَاۤ أَبَدا ۖ فَهُمْ فِهَاۤ أَزُوَجُ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ﴿ ﴾ \* "اورجن لوگوں نے ہاری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے، ان کوہم ایسے باغوں میں

اور من و ول سے به رن اور ایک و بان یا اور یک سے بین و اس بی و رن یک داخل کریں گے جن کے اور ان کو داخل کریں گے۔ داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے ، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انھیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔'' ﷺ

البذالفظ ''حُور''کسی خاص جنس یا صنف کے لیے مخصوص نہیں۔ علامہ محمد اسد نے لفظ حور کا ترجمہ خاوند یا بیوی (Spouse) کیا ہے جبکہ علامہ عبداللہ یوسف علی نے اس کا ترجمہ ساتھی کا ترجمہ خاوند یا بیوی (Companion) کیا ہے، چنانچہ بعض علاء کے نزد کی جنت میں کسی مرد کو جو حور ملے گی وہ ایک بردی بردی چیکتی ہوئی آنکھوں والی خوبصورت دوشیزہ ہوگی جبکہ جنت میں داخل ہونے والی عورت کو جوساتھی ملے گا وہ بھی بردی بردی روشن آنکھوں والا ہوگا۔

## FUICE DIA

بہت سے علاء کا خیال ہے کہ قرآن میں جو لفظ ''حور'' استعال ہوا ہے اس سے مراد صرف خوا تین ہیں کیونکہ اس کے بارے میں خطاب مردوں سے کیا گیا ہے۔ اس کا وہ جواب جوسب قتم کے لوگوں کے لیے لازماً قابل قبول ہو، حدیث مبارک میں دیا گیا ہے۔ جب نبی کریم مُنافیاً سے ایسا ہی سوال کیا گیا کہ اگر مرد کو جنت میں ایک خوبصورت

<sup>(1)</sup> البقرة: 25/2(2) النساء: 57/4

دوشیزہ، میعنی حور دی جائے گی تو عور توں کو کیا ملے گا؟ تو جواب میں ارشاد ہوا کہ عور توں کو وہ چیز ملے گی جس کی ان کے دل نے بھی خواہش کی ہوگی نہ ان کے کا نوں نے بھی اس کا ذکر سنا ہوگا اور نہ ان کی آنکھوں نے بھی اسے دیکھا ہوگا۔ گویا عور توں کو جنت میں کوئی خاص شے عطاکی جائے گی۔ <sup>(1)</sup>



ت بیسوال کہ جنت میں مُر دوں کوحوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ اس ضمن میں موصوف ڈاکٹر ذاکر صاحب نے جو حدیث پیش کی ہے وہ اس سیاق سے ہمیں اصل مراجع سے نہیں مل سکی صحیح بخاری میں حدیث کے الفاظ بوں ہیں:

«قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ»

''اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ پچھ تیار کررکھا ہے جسے ان کی آنکھوں نے دیکھا ہے نہ ان کے کانوں نے سنا ہے اور نہ کی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔'' (صحیح البحاری ، التفسیر ، حدیث: 4779) حدیث کے لفظ عبا دمیں مرداور عورت دونوں شامل ہیں، البتہ اس سلیلے میں شخ ناصر الدین الالبانی بڑائنہ نے سلسلہ صحیحہ میں ایک حدیث نقل کی ہے: اُلْمَرُا اَ اُلَا نِحِوِ السحیحة، اُزُوَاحِهَا'' (جنت میں) عورت (دنیا کے لحاظ سے) آخری خاوند کے ساتھ ہوگی۔'' (الصحیحة، حدیث 1281) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں شادی شدہ عورت جنت میں بھی اپنے خاوند ہی کے ساتھ ہوگی، البتہ جن کی شادی نہ ہوئی یا جن کے خاوند کا فرر ہے، ان کو جنت میں مردوں کے ساتھ ہیاہ دیا جاتھ ہیا۔ دیا جاتھ کا ۔ (دیکھیے: تفسیر روح المعانی : 207/14)



## ابليس:فرشته ياجت؟

"قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کہا گیا ہے کہ ابلیس ایک فرشتہ تھالیکن سورہ کہف میں فرمایا گیا ہے کہ ابلیس ایک جن تھا۔ کیا یہ بات قرآن میں تضاد کوظا ہرنہیں کرتی ؟"

قرآن کریم میں مختلف مقامات پرآ دم وابلیس کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔سور ہ بقرہ میں الله تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ﴾

"هم نے فرشتوں سے کہا کہ آ دم کوسجدہ کرو،سوان سب نے سجدہ کیا سوائے اہلیس سر ،، ®

اس بات كاتذكره حسب ذيل آيات ميس بھى كيا گيا ہے:

- **■** سورهٔ اعراف کی آیت:11
- سورهٔ حجرکی آیات:28-31
- سورهٔ بنی اسرائیل کی آیت:61

ش البقرة: 34/2

- سورهٔ طٰهٰ کی آیت:116
- 🔊 سورهٔ ص کی آیت:71-74

لیکن 18 ویں سورۃ الکہف کی آیت:50 کہتی ہے:

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّاۤ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ ﴾

''اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا: آ دم کوسجدہ کروتو ان سب نے سجدہ کیا سوائے اہلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا۔ پس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافر مانی کی۔''<sup>®</sup>

#### تغليب كاكليه

سورۃ البقرہ کی ندکورہ بالا آیت کے پہلے جھے سے ہمیں بیتا ٹر ملتا ہے کہ اہلیس ایک فرشتہ تھا۔ قر آن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ عربی گرامر میں ایک کلیہ تغلیب کے نام سے معروف ہے جس کے مطابق اگرا کثریت سے خطاب کیا جارہا ہوتو اقلیت بھی خود بخو داس میں شامل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں 100 طالب علموں پر مشتمل ایک ایک کلاس سے خطاب کررہا ہوں جس میں لڑکوں کی تعداد 99 ہے اور لڑکی صرف ایک ہے، اور میں عربی زبان میں یہ کہتا ہوں کہ سب لڑکے کھڑے ہو جا کیں تو اس کا اطلاق لڑکی پر بھی ہوگا۔ جھے الگ طور پر اس سے مخاطب ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

اسی طرح قرآن کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے خطاب کیا تو اہلیس بھی وہاں موجود تھا، تاہم اس امرکی ضرورت نہیں تھی کہ اس کا ذکر الگ سے کیا جاتا، لہذا سورہ بقرہ اور دیگر سُورتوں کی عبارت کے مطابق اہلیس فرشتہ ہویا نہ ہولیکن 18 ویں سورۃ الکہف کی پچاسویں

<sup>🛈</sup> الكهف: 50/18

#### ابليس:فرشته ياجنّ؟

آیت کے مطابق اہلیس ایک جن تھا۔ قرآن کریم میں کہیں پنہیں کہا گیا کہ اہلیس ایک فرشتہ تھا۔ سوقرآن کریم میں اس حوالے سے کوئی تضادنہیں۔

## اراده وافتيار جنول كوملاء فرشتول كأنبيل

اسسلسلے میں دوسری اہم بات ہیہ ہے کہ جنوں کوارادہ واختیار دیا گیا ہے اور وہ چاہیں تو اطاعت ہے انکار بھی کر سکتے ہیں، لیکن فرشتوں کوارادہ واختیار نہیں دیا گیا اور وہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت ہجالاتے ہیں، لہذا اس بات کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا کہ کوئی فرشتہ اللہ کی نافر مانی بھی کرسکتا ہے۔اس حقیقت سے اس بات کی مزید تائید ہوتی ہے کہ المیس ایک جن تھا، فرشتہ نہیں تھا۔



MWM. DEENEKHALIS. COM WWW. RAHEHAQ. COM WWW. ESMIPS. COM/USER/TRUEMASLAK

ملیم کا سیجی شویں ت کے فردغ میں دارال دم کا ساتھ د شجنے ۔ اس کناب کو فرط دہ سے زیارہ لوگوں تک فرید کر دہنی میں



# كيا مريم عليّالاً مارون عليِّلاً كي بهن تصبي؟

"آپ کے قرآن میں یہ ذکر آیا ہے کہ مریم علیا الله ارون علیا کی بہن تھی۔ حضرت محمد منافیل جمعوں نے قرآن تصنیف کیا (نعوذ باللہ) یہ نہیں جانتے تھے کہ مرادن علیا کی بہن مریم ، یسوع میں علیا کی والدہ میری (Mary) سے مختلف خاتون ہیں اور دونوں میں تقریباً ایک ہزارسال کا وقفہ ہے؟"

قرآن كريم كى سورة مريم مين فرمايا كياہے:

﴿ فَأَتَتْ بِهِ ـ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ قَالُواْ يَكُمْ لِيَمُ لَقَدْ جِثْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿ يَتَأَخْتَ هَرُونَ مَا كَانَ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ ﴾ هَرُونَ مَا كَانَ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ ﴾

'' پھروہ اس (بچ) کواٹھائے اپنی قوم کے پاس آئی تو وہ کہنے لگے: اے مریم! یقیناً تو نے بہت بُرا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن! نہ تو تیرا باپ برا آ دمی تھا اور نہ تیری ماں بدکارتھی۔'' ®

عیسائی مشنری کہتے ہیں کہ نبی کریم مَنالِیَا کو یسوع مسے علیا کی والدہ مَیری یامریم اور ہارون علیا کی بہن مریم میں فرق معلوم نہیں تھا، حالانکہ دونوں کے درمیان ایک ہزار برس کا

<sup>🛈</sup> مريم: 28,27/19

بعد زمانی ہے۔ لیکن اضیں شاید علم نہیں کہ عربی زبان کے جملے کی ساخت میں بہن کے معانی آل اولا دیسے ہیں، لہذا لوگوں نے مریم سے کہا: اے ہارون کی اولا د! اور فی الواقع اس سے ہارون طابق کی اولا دبی مراد ہے۔

#### يج كامطلب اولادي

بائبل میں لفظ''بیٹا'' بھی اولا د کے معنی میں استعال ہوا ہے، چنانچیمتی کی انجیل کے باب اول کے فقرہ نمبر1 میں ہے:

"پيوغ مسيح، داؤږ کابيثا"<sup>®</sup>

اوقاکی انجیل کے باب نمبر 3 کے فقرہ نمبر 23 میں لکھا ہے:

''جب بيوع خود تعليم دينے لگا، قريباً تنس برس كا تھا، اور (جبيها كه سمجھا جاتا تھا)

یوسف کا بیٹا تھا۔'<sup>©</sup>

## **"差**上,,上侧包上

ایک شخص کے دووالد نہیں ہو سکتے ، الہذا جب یہ کہا جائے کہ' نیبوع مسیح عَلَیْلاَ ، داؤد عَلَیْلاً کا بیٹا تھا'' تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ سے علیدا ، داؤد علیدا کی آل میں سے تھے۔ بیٹا (Son) سے یہاں مراد جانثین یا اولا دہے۔

بنا بریں قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیت نمبر28 پر اعتراض بے بنیاد ہے کیونکہ اس میں مذکور''اُخت ہارون' سے مراد حضرت ہارون علیا کی بہن مریم نہیں بلکہ اس سے مراد مریم والدہ مسیح ہیں جو ہارون علیا کی اولا د، لینی ان کی نسل میں سے تھیں۔

<sup>🛈</sup> متى : 1/1

② لوقا:23/3 یوسف سے مراد یوسف نجار ہے جوسیحی عقیدے کے مطابق حضرت مریم کا شوہر تھا۔



# کیا''روح اللہ'' سے الوہیت مسیح کشید کی جاسکتی ہے؟

"كيا قرآن كريم بيربيان نهيس كرتاكه يسوع مسيح كلمة الله (الله كاكلمه) بيس اورروح الله (الله كاللمه) بيس اورروح الله (الله كي روح) بهي \_كيااس سے شان الوہيت ظاہر نہيں ہوتی ؟"

قرآن مجید کی رُو سے مسے علیا اللہ کی جانب سے ایک کلمہ ہیں اللہ کا کلمہ نہیں ، چنانچیہ سورہُ آلعمران کی آیت نمبر 45 میں کہا گیا ہے:

﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَكَمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ۞ ﴾

''(یاد کرو) جب فرشتوں نے کہا: اے مریم! بے شک اللہ تحقیے اپنی طرف سے ایک کلے کی خوشخری دیتا ہے، اس کا نام میے ابن مریم ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا۔'' ®

گویا قرآن میں میں علیہ کا ذکر''اللہ کی جانب سے ایک کلمہ'' کے طور پر کیا گیا ہے نہ کہ''اللہ کے کلمہ'' کے طور پر ۔ اللہ کے ایک کلم سے مراد اللہ کا پیغام ہے۔ اگر کسی مخص کو اللہ کی جانب سے ایک کلمہ کہا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ اللہ کا پیغیبراور نبی ہے۔

<sup>€</sup> آل عمران : 45/3

#### کیا''روح اللہ''سے الوہیت سے کشید کی جاسکتی ہے؟

#### انبياء كالقاب

مختلف انبیائے کرام کو مختلف القاب دیے گئے ہیں۔ جب کسی پیٹمبرکوکوئی لقب دیا جا تا ہے تو اس کا لازمی طور پر بیمطلب نہیں ہوتا کہ دوسرے پیٹیبر وہ خصوصیت یا خوبی نہیں رکھتے ، مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیا کو قرآن میں خلیل اللہ، یعنی اللہ کا دوست کہا گیا ہے۔ اس کا بیہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ تمام دوسرے پیٹیبر اللہ کے دوست نہیں تھے۔ حضرت موکی علیا کو کلیم اللہ کہا گیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان سے کلام کیا۔ اس سے بھی بیمراد نہیں کہ اللہ کا بطور کلمة من الله، نہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک کلمہ ، ذکر کیا گیا تو اس کا مطلب بینہیں کہ دوسرے انبیاء اللہ کی طرف سے ایک کلمہ یا پیغام برنہیں ہیں۔

حضرت یجی علیه جنھیں عیسائی یوخا صبّاغ (John The Baptist) کہتے ہیں، ان کے ذکر میں بھی عیسی علیه کو کلمة من الله ، یعن ''الله کی طرف سے ایک کلمه'' کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ هُنَالِكَ دَعَا ذَكَرِبًا رَبَّهُ فَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِن لَدُنكَ دُرِيّةً طَيِّبَةً إِنّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ ﴿ فَنَادَتُهُ الْمُلَتَ كُهُ وَهُو قَآيِمُ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ ﴿ فَنَادَتُهُ الْمُلَتَ كُهُ وَهُو قَآيِمُ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيعَيْنَ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيتًا مِنَ الصَّكِلِحِينَ ﴿ ﴾ بَيْمُ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيتًا مِن الصَّكِلِحِينَ ﴾ وثوبين ذكريان إلى الله عليه من الله عليه وه جمر على من الله عنه والا اور را قال الله عليه الله عليه الله عليه والا اور الله والا اور الله والله وا

نه الحسنة وجادلهم با لتي هي أحسن المرابع بن التي هي أحسن المرابع بن الحكمة والمح

نیکوکار نبی ہوگا۔''<sup>©</sup>

# كاللهزز عن الله

قرآن میں مسے علیا کا ذکر بطور روح اللہ کے نہیں کیا گیا بلکہ سورہ نساء میں روح من الله، یعنی 'اللہ کی جانب سے ایک روح'' کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ يَتَأَهْلَ الْكِتَبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى اَبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَ الْقَلَهَ آ إِلَّى مَرْيَمَ وَرُسُلِهِ وَ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاتَةً أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمُ إِنَّمَا وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاتَةً أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكَمُ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَرَسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاتَةً أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكَمُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاتَةً أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكَمُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكَمُ أَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكُولُوا فَلَدُ لَهُ وَلَدُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي اللَّهُ وَكُولَ وَمَا فِي اللَّهُ وَكُولُواْ فَلَا لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي اللَّهُ وَكُولُوا فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُو

''اے اہل کتاب! دین کے بارے میں حدسے نہ گزرجاؤ اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ بے شک عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہی ہے جسے اس نے مریم کی طرف ڈالا اور وہ اس کی طرف سے ایک روح ہے، چنانچیتم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور بیانہ کہو کہ معبود تین ہیں، اس سے باز آجاؤیہ تمھارے لیے بہتر ہے۔ بے شک اللہ ہی معبود واحد ہے، وہ اس (امر) سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولا دہو، آسانوں میں اور زمین میں جو پچھ ہے اس کا ہے، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے۔' ©

٠ آل عمران : 39,38/3

<sup>2)</sup> النساء: 171/4

# کیا''روح اللہ''سے الوہیت مسیح کشید کی جاسکتی ہے؟

# الشكارون برانيان في يجزئ ك ي

الله كى طرف سے روح پھو نكے جانے كا مطلب بينہيں كه حضرت عيسىٰ عليها (نعوذ بالله) معبود بيں۔قرآن متعدد مقامات پر بيان كرتا ہے كه الله انسانوں ميں "اپنى روح سے" پھونكا اللہ انسانوں ميں" اپنى روح سے" پھونكا

﴿ فَإِذَا سَوِّيتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ ١٦٠ ﴾

'' پھر جب میں اسے (آ دم کو) درست کرلوں اور اپنی روح سے اس میں پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کرتے گر پڑنا۔''<sup>®</sup>

﴿ ثُمَّ سَوَّكُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ۚ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَٱلْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۞ ﴾

'' پھر انسان (کے اعضاء) کو درست کیا اوراس میں اپنی روح سے پھونگا، اوراس نے تمھارے کان، آئکھیں اور دل بنائے۔تم کم ہی شکر کرتے ہو۔''<sup>©</sup>



<sup>۞</sup> الحجر: 29/15 ۞ السجدة: 9/32



## کیا مسیح علیلا فوت ہو گئے ہیں؟

'' کیا یہ بات درست نہیں کہ آپ کا قر آن سورہُ مریم (آیت:33) میں ذکر کرتا ہے کہ بیوع مسے ملیکا انتقال کرگئے اور پھر زندہ کیے گئے اور اٹھائے گئے تھے؟''

قر آن مجید میں ریے کہیں نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیٰ انتقال کر گئے بلکہ ان کا قول صیغۂ مستقبل میں ہے۔سورۂ مریم میں عیسیٰ علیٰ اس بابت ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انھوں نے کہا:

﴿ وَٱلسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدِتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُعَثُ حَيًّا ٣ ﴾

''اورسلام ہے مجھ پرجس دن میں پیدا ہوا، اورجس دن میں مرجاؤں گا، اورجس دن ۔

میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔''<sup>®</sup>

قرآن کا بیان بہ ہے کہ سے علیا نے کہا: سلام ہو مجھ پر جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز میں مرجاؤں گا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جس روز میں فوت ہوا۔ یہ بات مستقبل کے صینے میں کہی گئ ہے،صیغۂ ماضی میں نہیں۔

<sup>🛈</sup> مريم: 33/19

# كتي مليكازنده الخاسة كي

قرآن كريم سورهُ نساء مين مزيد بتا تا ہے:

﴿ وَقَوْلِهِم ۚ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمُ رَسُولَ ٱللّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَكَانَ اللّهِ وَلَكِن شُيْهَ لَمُمْ فِيهِ فِي اللّهِ عَن مِنْ عِلْمٍ إِلّا ٱلْبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ﴿ بَل رَفَعَهُ ٱللّهُ إِلَيْهٍ وَكَانَ ٱللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ اللّه اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ اللّه اللّه عَن اللّه عَن الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلى الله الله عَلَى الله الله عَلى الله الله الله عَلى الله عَلَى الله الله عَلى الله عَلَى الله الله عَلى الله عَلى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله

سرائے ہر بانی یہ کتاب وید کو زیادہ سے زیادہ توراد میں در سروں تک یہ بہتیا یش - در سروں تک یہتیا یش - در سروں تک یہتیا یش -

158,157/4 : النساء

# المحكة سب

مسلمانوں کی مملی زندگی میں مسنون انقلاب برپا کرنے والی کتب کا دعوتی ہمتنداور جامع سیٹ



A. M. Johnson B. M. J. ترجمه وتفبير تيسوال ياره

\* تخلیات نبوت

\* اركان اسلام وايمان

مسنون نماز اورروز مره کی دعا ئیں

\* اسلام کاحکام وآ داب

فكروعقيده كأمرابيان اورصراط متنقيم كيقاض

\* اسلامی آداب معاشرت

\* حقوق وفرائض

انسان ....ا بني صفات كرة كيني مين

دعوت حق کے نقاضے

لباس اور پرده



# تريش حق سپ

تلاشِ حق میں سر گردال لوگول تک اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے ا نتهائی مستند، جامع اور دل پذیر کتابول کاسیث،ار دومیس پیلی بار



\* توحيداورجم

\* رحمت دوعالم مناشيط

Service of the servic \* قرآن کی عظمتیں اوراس کے مجزے

\* اسلام کی امتیازی خوبیال

\* اسلام کے بنیادی عقائد

\* اسلام میں بنیادی حقوق

اسلام کی سچائی اور سائنس کے اعترافات

اسلام پر40اعتراضات کے عقلی فعلی جواب

اسلام ہی ہماراا نتخاب کیوں؟

میں تو بہتو کرنا جا ہتا ہوں کیکن!

جنت میں داخلہ، دوزخ سے نجات





قرآن نازل ہوا تو اُس نے بہود ونصاری پرآشکارکیا کہ تصین تمھاری بھلائی کے لیے جو دین دیا گیا تھا، وہ تم نے اپنی ملاوٹی باتوں کے ڈھیر میں گم کر دیا، ابتمھاری جھولی خالی ہے۔لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اب رب العزت نے اسلام کی راہ روشن کر دی ہے۔لیکن مالیس ہونے کی ضرورت نہیں، اب رب العزت نے اسلام کی راہ روشن کر دی ہے۔ پس تم اسلام کے سایۂ رحمت میں آجاؤ۔

فی زمانہ اسلام کی تبلیغ و ترجمانی کی عزت جن علمائے جن کے حصے میں آئی ہے، ان میں بھارت کے نامور سکالرڈاکٹر ذاکر عبدالکریم نائیک کی شخصیت بہت نمایال ہے۔ چاند پر خاک ڈالنے کی کوشش کی جائے تو وہ اپنے ہی منہ پر آگرتی ہے۔ غیر مسلموں نے اسلام پر اعتراضات کی ہو چھاڑ کی۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کے مدل اور مسکت جوابات دیے ہیں اور انحس اسی راہ پر چلنے کی دعوت دی ہے جس کی طرف قر آن کریم 14 صدیوں سے بلار ہاہے۔ دار السلام سوال وجواب کا بیہ بیشل مجموعہ دنیا بھر میں اسلام کی حقانیت عام کرنے کے لیے شائع کر رہا ہے۔ بیہ کتاب خور بھی پڑھے اور اسے زیادہ سے زیادہ تعداد میں غیر مسلموں تک بھی پہنچاہئے۔ بیہ کتاب پڑھ کراگرا کی غیر مسلم کے قدم بھی اسلام کی راہ پرلگ گئے تو یہی نفاسا مل آپ کے لیے جنت کی صفانت بن جائے گا۔



